الحداثة ألى الذي المالية تعنيف مفرت مولانا الحاج الحافظ حرسعين علم معين علما

موسومه به

606

باجازت مولانا موصوف *الصكة* بر

المجري بلا يولوجيا برحان في

تبيت كالمبه مبتدى

واخبيب في مي جياد كشائع كيا

مرت ۱۲

ومست

عده کا غذ بترکنابتاً دراعلی طباعت کے ساتھ شا لع کیا ہے۔ پوری کتا ب ۱۹۹۹ صفی ت پر ملا کا غذ جبر کنابتاً دراعلی طباعت کے ساتھ شا لعج کیا ہے۔ در میں کا غذ جب اور ملاحد کے تابال ہے اور ملاحد کے تابال ہے "میت میں اور المحالات کی اور المحالات کی اور ملاحد کے تابال ہے "میت جو حضوات سیرہ نبو نبوی کیساتھ حالات حاضرہ پر بہنایت و نفریت سمبرہ ملاحظ فرانا چاہیں و جو حضوات سیرہ نبوی کیساتھ حالات حاضرہ پر بہنایت و نفریت سمبرہ ملاحظ فرانا چاہیں و تقریر کو منظ کا کرضرور سطالعد فرائی جاسمہ "کمتاہ سے مرددت ہے کہ یہ تخضرت کی سیرت قدم کے سامنے میں کی ہے "خطرات کی سیرت قدم کے سامنے میں کی ہے "خطرات کی سیرت قدم کے سامنے میں کی ہے "خطرات میں کہتا ہے فرودت ہے کہ یہ میں سیرت کا میں کا کہتا ہے کہ یہ کی ہے کہ یہ کی ہے کہ یہ کی ہے کہ یہ کی ہونے کی ہونے

الم المحرورة الما مجدور بحن من شرويت مقدسه كه بنايت الق مسائل ووشوا استفاده كرستا به المحرورة المحرور

نوی ، ان کتابول کے علامہ برقم کی کتاب بر، قرآن شریب دفیرہ حسب مرائش وا بینے کا بت، میں میں کی مل لو کوجہ تا میرشان و ملی الْ يَعْبَبُوْ الْبُائِرَمَا تُنْفَعُنُ ثُلُقِرْعَنَا مُسَيَالِكُمُ وَلَا مُثَالِكُمُ الْأَوْلَا الحرلشك رساله عجالها زتاليف منيع م مولانا الحافظ الحاج اح

مطرعة واجراب ل

تيت عرث ١٢/

ووزخ کے کھیلے کو بہلی مرسبه حضرت الحاج مولانا حافظ احدسه جعدية علات بهندى اجازت مصغيج مكتبه علميك شائع كياتها جس كوعرصه بهزا اپنی مقبولیت کے باعث فروخت ہوچکا اور ملک ہیں اس کی مانگ یا تی رہی ۔ اباس کتاب کو موانا موصوف کی نظر او در مولاناً کی اجازت کے بعد مسری باردی کمارد بيت انسديكوچ نابرخال دملي كي جانب سے شائع كيا جاربائي . ظباعت وصحت

اور کتابت دکا غذ کاخاص طور پر استمام کیا گیاہے۔ با وجودان تمام خوبیوں کے عام سلمانوں کی صالت کا لحاظر کھتے ہوئے کتاب کی قیمت صرف ۱۱ر رکھی گئے ہے۔ حِونَا کتابٌ ووزرخ کا کھٹکا "مولاناکی اجازت سے طبع کی جارہی ہے اسلتے اس كتاب كے جليظوق كجن الشر محفوظ ميں كوئى صاحب بغير اجازت مالك دين ا بکدایواس کتاب کے جزویا کل کو جا ہے اور شائع کرنے کی کوششش نہ کریں ُرنہ

برتسم کے نقصان اور قانونی اخراجات کے ذمہ دارہونگے۔ ما قط محرسوت "ميت السعيد كوچه ناسرخال

عنوا ل عنوان ٢٦ إيع وشرا، دهوكأ ادر مال حرام كى كما في ٢٥ إسود ادراس كم شعلقات قرض ادراس کے متعلقات 0 4 46 ب، نود بني، نود راني 06 ٢٩ في أاد يخ مكان سايا 4 150 بل لندس عدادت درصحاب وابخض 10 41 بدعبدي اورامانت مين خيانت 46 هخش اور تغو کلاهم کی کثرت إقراك ادردرور 6 5 40 19 ا يول دبراز بزاربا لمسلم اور دوروخه ياليسي ميال بيرى يأعلاه دمولي كوآنس. كازباجاعت ادرجعه \_ :: يس محراكانا سفراددبرفالي 14 غيرشرعي زينت اور لباس ياجا ندى سوسے كا استعال میاں بیوی کے راز کا انشامہ ولكداماتم ، نوحد رسوك ورقرون احترام ١٩١ لواطت ادربهائمست زنادغيره ركزة صدقه نفقه سول ورنخل دغيره 19 ۳۵ ۲۰ تصریرحیوانات طعاهم ادراس كے متعلقات 44 ۲. ج ادراس كي متعلقات 4 1 Ad ٧٧ جا نوردن كيسا تحتلوك وران كا ذرى ١٥٥ ١٨٨ د دعورتوك ميس عدم مساوات 16 ، ۲۰ سر ال وعيال كى دمه دارى ٣٣ ما مون مين تفاخر

|              | <b>A</b> i                                                             |        | M                           |                                                                       |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| نئبر         | عثوان                                                                  | نمبر   | صفح                         | عنوان                                                                 | ننر |
| אן נו        | رخوت من عن براها                                                       | 44     | 20                          | طلات کی طلب                                                           | 40  |
| ps.          | خانق کی مقابلین مخلوق کوتر می است.<br>مشراب                            | 490    | ٨٩                          | تين دن سوزيا ده ترك ملآفات                                            | 44  |
| 119          | طاعون، جهاد إدراكي شعلقات                                              | 76     | 9.                          | ولوث                                                                  | ME  |
| معر موا      | عا نول ۱۹۴۰ میر<br>غیرخدا کی متم کھا نا                                | 78     | ا (q<br>مر                  | کسی پلفت یااسکی تکفیرکرنا<br>مری پرنست یا اسکی تکفیرکرنا<br>مری در در | 44  |
| 7            | ا بنا كېمىت                                                            | 76     | 90                          | يان باپ کې نافراني<br>ناست                                            | 49  |
| 10           | يندونصاغ كاترك                                                         | 44     | 96                          | قطع رحم<br>بعگورا خلام ادرسلب آنادی                                   | ٥.  |
| 124          | ارتكاب صفائر                                                           | 49     | 9.                          | جلورا علام ارد مسب المواجم<br>برخلتی ایذارسانی اور شرک رحم            | 01  |
| 26           | ظلب تعظیم                                                              | ٤٠     | 99                          |                                                                       | ۵۳  |
| 76           | فاسق دمنالنق کی تعرافین                                                | 61     | 1.14                        |                                                                       | 24  |
| PA!          | شطرنج ادر نردبازی دغیه                                                 | 64     | 1.0                         | m' 11                                                                 | ۵۵  |
| ا سر         | آ دا ب<br>  توبہ اوراس کے نضائل                                        | اس     | 1.7                         |                                                                       | 64  |
| ا بس         | mil M. M.                                                              | 1      | 1.9                         |                                                                       | 06  |
| ا برس        | / / / /                                                                |        | 1.9                         |                                                                       | ٥٨  |
| · p          | . × // 1                                                               | . I    | 11)                         |                                                                       | 29  |
| M            | - 1 / / / /                                                            | ŀ      |                             | 137. イル・ニューノート                                                        | ۳.  |
|              |                                                                        |        | 1                           | المعلمي بينة وري اليد والما                                           | 11  |
| ,            | ر است<br>ی منظور آمنی منظ احس                                          |        |                             | •                                                                     |     |
| کا چھ<br>دسے | ت <sub>د نهرو</sub> شوارکیا برحبیل بیناموت<br>مصنف کونجاتاً خروی کا یا | کا ا   | ر کرا<br>خ کابوطن<br>بی دون | ب دنت كانني پاس در دونه<br>چن معصيت كيد إسط لفط بن                    |     |
|              | ليع بالف وجهاالحس                                                      | سال    | نسبافكر                     | بدو في ا                                                              |     |
|              | ووزخ کا جوکھٹکا                                                        | ہے لگا | ر کی خبی<br>نه کی خبی       | ورجنن                                                                 |     |
|              |                                                                        |        |                             |                                                                       |     |

كلامن كسب ستيئة وأحاطت به خطيئته فاؤلباك كطبالتا يعفر فيهاخلرك میں سے ایک مضمون گذشتہ ونوں" اہل جنت کو بشارت "کے عنوان سے اخبا زا لجمعیتہ" <u>کیلئے مکھا تھا جی ا</u>خیار کی دوا شاعتو ل سے بھارتے ہوا تھا۔سلمانوں سے اس صفرون سے بحد ولسی کا انہ کیکیا اور جب مجدہ سے مجہ فاکسار کے اس ضهون کو شرف قبولیت عطا فرمایا. جب اس صفرن کی طلب عام ہوئی توس نے منیجرا طبعیتہ کواس کے شاکع کرنے کی اجازت دیدی بنیجرسن حب (س کوکتابی صورت مین شائع کرناچا با توس سے اس کے ساتھ دو مون عِشْ الْبِي كاساية" اورٌ وها كے آواب " اورکبی شا س کردیتے تا كەجلەمضا مین مركر کتاب کی صورت ایک مختصر سالہ کی ہوجائے۔ ان ٹینوں مضامین کے مجموعہ سرکا نام مبنت كي نجي "ركها كياا وريه رساله مجد المنزتيار بوكرشا نع بوكيا. اس رساله کی اشاعت کے بعد میرے شعدوا حباب سے اصرار کیاکٹیں ہے ص طم ان احادیث کو ایک جگری کیاسے جن ہیں اعمال صالح رجنت، کی بشارت کا ذکر ا

اس رساله کی اشاعت کے بعد میرے متعدد احباب نے اصرار کیاکٹی نے جسطی ان احادیث کو ایک جگری کیا ہے جن بین اعمال صالح پرجنب کی بشارت وی فرکر کیا گیا ہے اور دسول الشرصلی الشد علیہ وسلم نے ان اعمال صند پرجنب کی بشارت وی سے ، اسی طرح میں اُن احا دیث کو کوی کیا جمع کردول جن بین اعمال سستیہ کے مرکبین کوجم نم کا خوف ولایا گیا ہے اور دسول الشرصلی الشرطلیہ وسلم سے ان افعال برمجر بین کو دخوں جنہم کی اطلاع دی ہے۔ اس شم کی تمام احادیث کو ایک کتابی صورت بیں جمع کرکے شارئے کروں۔

اهباب کے اس احرار کو مدنظر رکھتے ہوئے توکلاً علی الندس نے سعی مشروع کی ادر کھی عرصة مين حق حبل دعلاكي اعانت وإمداوست ايك مجبوعه مرتب بدوكميا اوران احا ويث كوايك جع كربيا گيا جن ميں رسول خداصلي الله عليه دسلم سے اپني امت كوا عمال سيئه سے بچاہے ادر عفوظ کونیکی غرض سے دوزخ کا ذکر کیا ہے اور ان اعمال سے طلع فرمایا ہے جن کا آزکتا بعذاب . نارکامردب ہی بیں سے اسمجبرعیمیں کُن احا دیث کولی شامل کرسیاجن میں جہنم اورعذا <sup>ن</sup>یا رکا ذکر تو ہیں ہے لیکن ادر سی شمری وعید فرمانی ہے بیٹلا کسی فعل کے تعلق ضن باکفر کے الفاظ استعالیّے گئے ہوں یابدرین امت یالعنت فریائی ہویا یوں فرما یا ہو کرفلا فعل شیطان کا فعل ہویا اس نعل سے اللّٰد کا ذمر بری ہرگیا یا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا فلال فعل کا ترکب سلال میں سے نہیں ہے پاکسی اور شم کے ایسے الفاظ فرمائے ہوں جن سے استعمل کی مذیرت اور برائی ظاہر ہوتی ہو توان احادیث کا بھی میں سے اسم جرعہ میں اصا مذکر دیا ہے۔ تاکہ اس با ب میں تالیف مکنل ہو سکے۔ اگرچیس سے اپنی استطاعت کے موافق انتہائی محنت سے ان احا دیث کو جمع كياسه ليكن ميرايه دعوى نبيس مدكراس ممرى كوفى مديث كتب احا ديث مين لقي نبيس ہے۔اگرکسی صاحب کو اورکوئی حدیث اس پارسے میں معلوم ہو تودہ جم بکومطلع کردیں تاکہ ہیں

سے ۔ اگرکسی صاحب کو اورکوئی عدیث اس پارسے ہیں معلوم ہو تودہ مجھ کو مطلع کردیں تاکہ میں اسے ۔ اگرکسی صاحب میری مبنائی اسے سے ایڈنٹن ہیں اس کا اضافہ کرسکوں۔ میں بہت ممنون ہو نگا اگرکوئی صاحب میری مبنائی فرماکر مجھے شکر یہ کا موقعہ ویننگے بعض مواقع پراحادیث کے ساتھ ہاتھ قرآنی آیات سے بھی است ہا کہ کا موقعہ ویننگے بعض مواقع پراحادیث کے ساتھ ہاتھ قرآنی آیات سے بھی است ہا مائی کو مدنظر کے اس کا موقعہ کے است میں فائم کوئیے است ہا دیکی گیا ہے۔ روایاں بھی قائم کوئیے

می اس نے عزان کی رعابت بھی بیض احادیث مکر مہوگئ میں ، اسی طرح ابعض احادیث کو تنظیم کو اس نے اس کا دیا ہے ۔ ان ما کا در اس نے دوان کی رعابت اس کا است کا حوالیمی ترک کر دیا ہے ، ان ما کا احادیث کا مجدوعہ تقریبیاً نوسو ہوگیا ہے ، جو حضرات اس کتا ب سوفائدہ اٹھا کیں انسے میری عاجر انذا لتماس کے کردہ اسکے مولف کو دعامیں فراموش ند فرمائیں ،

نقيرا حدسعيد كان اللدله

المشرك المالية المتالكة

اُنَهُ مَنْ يُنْتُرِكَ بِاللّهِ فَقَلُ حَرَّهَا اللّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ نَكَ وَعَأَوَا اللّهُ النَّارُوعَ اللّفظلِينَ مِنْ أَنْصَالِهِ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ اللّهُ النَّارُوعَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

ہن تکیہ سے ٹیک لگا سے ہوئے تھے الیکن حس وقت جوتی گواہی بر سیجے توسید ہو کر مبٹی گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ خبردار موجا وَ جودی گواہی تھی سب سے بڑا گٹاہ ہے ۔ (صحاح سستہ) رم ) کسی ہے دریا فت کیا یارسول العدّم کمیرہ گناہ کون کو نسے ہیں۔ارشا دفوایا

ان کی تعدا در فیہ ان سب سے بڑا گناہ الداللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ایکے تبکد سلمان کو ناحق قتل کردینا، میتّدان جہاد سے بھاگ جانا، کستّی پاکدامن عورت کورنا کی تبمت لگانا، جا ؓ دو کرنا، تیم کا آل کھاجانا، سوّد کھانا، مسلماً ن ماں یا ب کی

ن فرمانی کرنا، میت الله کی حرمت کو صلال کرلینا ۔ بعن جوباتیں وہاں حرام میں اور حرمت حرم کے منا فی میں ان کا اڑ کا ب کرنا۔ (طبرانی ۔ حاکم جیہتی)

# (۲) شرك صغريا ريا

رمیم ، تیامت میں ما فقا، شہیدادر مالدار ما ضرکتے جا کنیگے . اُن لوگوں ان کے اعال کی بابت دریا نت کیا جا کا فقا قرآن عرض کر کیا میں سے تیری دہ کتا ہے حفظ کی جوتو ہے اسپینے رسول برنازل کی تھی۔ کھرس اس کتا ب کو رات اور ون بڑھتا کا ارشا دہوگا توجوٹا ہے۔ تو نے میرے سے قرآن نہیں پڑھا بلکہ تو سے اپنی شہرت ارشا دہوگا توجوٹا ہے۔ تو نے میرے سے قرآن نہیں پڑھا بلکہ تو سے اپنی شہرت

کے لئے بڑھا تھا اورس غرض کے لئے تونے برھاتھا وہ پوری ہوگئی۔ تو دنسیا میں قارى شهور دوييكا ـ بهرصاحب مال سندريا نت كياجا ئيكا. ده اين خيرات ادرصرقات كاذكركر يكادارشاد موكا توكاؤب بعد توف اپن شمرت كے لئے مال خيرات كياتها وه تھیکوحاصل بوجکی اور تو تنی شہور ہوجکا۔ اس کے بعد شہیدسے سوال ہوگا، وہ این موت اورجال سیاری کا وکرکر یکا که آتی میں سے تیرے راستہ میں جان ویدی ارشاد ہوگا تو بھی جوٹا ہے. بیرجان دینا ہارسے سائے مذتھا بلکہ بہا درا در شجاع مشہور بدنے کے لئے توسلے جنگ کی تھی. وہ شہرت تھے و نیا میں حاصل ہوگئی. کھران تبیوں ريا كارول كوسب سے ييل ووزخ س جونك دياجا كى كا. ووزخ كى جانب انكو سنك بل كسيث كرف جاياجا ئيكا. (مسلم نساني) يُؤُمُّ يُسُلِحُ بُوْنِ فِي النَّارِعَلِي وُحُوْهِ هِي قُرِ ذُوُقُوْا مَسَنَّ سَعَرُ هِ ديم، اس امت بيس سي سي شخص ف كونى تصلاكاهم دينا كيلك كيا اور آخرت کا کام دنیا دکھانے کو کیا تو آخرت میں اس کا پکیر حصائب میں بو راحمد، ابن حبان، ره اجس سے ابناکوئی نیک کام وگوں پرظامرکیا توانشرتعا لیٰاس کوسے سائنے ذلیل وخوار کر یگا. رطبرانی رہیمتی ، (۱۶) جِرِّتَحْص آخرت کے عمل میں آخرت کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ دنیا کا ارا وہ کرتلہے توره تمام آسمانول اورزسينول مين ملعون بناويا جائا بيء. رطيراني ، (۵) آخرت کے کا م میں دنیا کی شہرت کا طالب ذلیل درسواہے اس کا نام فرنخ میں لکھدیاجا اسب، اس کاچرہ بھاڑویا جاتاہے ادراس کا فرکرمٹ جاتاہے۔ رطرانی، (٨) حس ين نماز رونه، صدقه ونيا دكهاويه كوكيا وه مشرك بيوكيا (بيهتي) (٩) ریاکار قاری جنم کی اس دادی سی عداب کین جا کین سطح حبر کانام بب الحزن سهر. رژندی

د ۱۰) تھوڑی سی ریابھی مغرک ہے۔ رابن ماجہ بہتی ،

ان کے علاوہ اور بھی بعض احا دیٹ ہیں جرریا کاروں کی مذمت میں آئی ہیں۔
دیا قلب کا ایک مرض ہے ہیں کا بہتہ لگا ٹامشکل ہے اس کے اس کو مشرک خفی فرمایا
ہے۔ دیا کی مثال جیونٹی کی جال سے دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرض نہایت
ہی اہستہ سے قلب میں واخل ہوجا تا ہے۔ بعض دفعہ دیا کار کو خود بھی بہتہ نہیں ملکتا۔ اس
سے احتیا طًا مسلمان کوچا ہیئے کہ وہ فی بل کی دعا مکو بڑھ دیا کریں۔ اس دعا کو امام احمدادم
طران نے نقل کیا ہے ۔۔ اُللّٰ فَاکُرُ اِنَّا اَحْدُو کُر بِکُ جُنْ اُنْ اُسْرَکُ وَلَا اَلْمُ اَنْ اُلْمُ کُرُ اِنْ اَحْدُ کُر بِکُ جُنْ اُنْ اُنْدِ کُر بُنْ کُر اِنْ اَنْدَ کُر بُنْ کُر اِنْ اَنْدُ کُر بُنْ کُر اِنْ اَنْدُ کُر بُنْ کُنْ کُر اِنْ اِنْدُ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر اِنْ اَنْدُ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنْ اِنْ اِنْدُ کُر بِنْ کُر بِنْ اِنْدِ اِنْدُ مِنْ کُر اِنْ اَنْدُو کُر بِنْ کُر اِنْ اَنْدُو کُر بِنْ کُر اِنْ اَنْدُو کُر بِنْ کُر بُنْ کُر اِنْ اَنْدُو کُر بِنْ کُر بُنْ کُر اِنْ کُر بُنْ کُر اِنْ کُر بُنْ کُنْ کُر بُنْ کُلُنْ کُر اِنْ کُر بُنْ کُنُ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنْ کُر بُنُ

### رس ) غضب کینی جسیر

۱۱۱) فصد کا تعلق شیطان سے ہے ادر شیطان آگ سے پیدائیا گیا ہے آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کرسکتا ہے ۔ اگر تم میں سے کسی کو عضد آئے تو اس کوچا ہیئے کہ غسل کر لیا کرسے ۔ (۱ بن عساکر)

ر۱۲) اگر کھڑسے ہونے کی حالت میں غصر آئے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھنے کی حالت میں غصر آئے تولیٹ جائے۔ (ابن حبال)

(۱۳) خصد شیطان سے بہادر شیطان آگ کی پیدایش ہے، آگ کو پاق جہا تا ہے دور آگ کو پاق جہاتا ہے دور اور داؤو)

(۱۲) جبنم میں ایک وردازہ ہے۔ اسسے دہی لوگ داخل ہو نگے جن کا عصد کسی گنا ہ ہی کے بعد فضنڈ ا ہوتا ہے۔ (ابن ابی الدینیا)

یعی حب تک فداکی نا نرمانی داقع نه بوط نه اس کمخت کا تفسیمی نهیس اُتر تا .

ره، بہلوان دہ ہنیں ہے جوزیا وہ بوجھ اٹھائے یا نوگوں کو بھیا و تا کھرسے

بلکه اصلی بهلوان وه سبع جو غصر کوضبط کرے ادر عضر کی وجہ سے خداکی نا فرمانی میں مبتلانه موسر رمخاري دمسلم، ر ۱۹)جس سے غصبہ کوروک لیاا لنڈ تعالیٰ اس تواپنے عذاب کوروک لیتا ہے اورجہ ان زبان کوقابوس رکھتا ہے خدائے تعالی اس کے عوب جی الیتا ہے۔ دطراتی (۱۷) اے معاویہ فصد نکیا کر غصرا یال کواس طرح بگا اوریتا ہے جیسے ایلوا شهر كوبد مزه كرديتاسيد ربيهقي - ابن عساكر، ٔ (۱۸) شعبان کی پندر ہویں شب میں استر تعالیٰ اسپنے ہندوں کورحمت کی نظر سے دیکھتا ادرسب کو خشریتا ہے لیکن کینے روز نہیں بخشا جاتا. ربیہتی ، (۱۹) الندكے سائنے سرمفتس سراور مبدات كے دن بندول كے اعال سين كيّ جلت بهي توالتُدتعالي سِربندة مومن كو كبندية أسبه ليكن ان دوآ ديبول كي بنش نہیں ہونی حن کے درمیان عدا دت اور کمبیۂ ہو (بشرطیکہ عدا دت کاہنی و نب و میامور ہوں سیکن اگر کسی مسلمان کوکسی سے دین کے متعلق خدا کے و اسطے دشمنی ہو تو یہہ عدا درمیستحسن اور قابل اجرب ، رطبرانی ، رم ) الله تعالى بريراورجوات كوجب بندول ك نامداعال اس ك سلمن پیش ہوتے ہیں تو ہراستنفار کرنے دالے کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن اہل کیبنہ کې نخات ښېس مېوقي . ر ۲۱)كسى بنده كے قلب ميل يان ورصد و دون جمع نهيں بوسكتے. (ابن حبان ويہتي) (۲۲) حسدسے بچو حسد نیکیوں کواس طرح کھاجا تاہے جس طرح آگ سوکھی لكر يول كوجلاديتي سيد. ربيهتي ،

ر ۲۳ ، لوگول بر بهیشه بهلانی او رخیر سایه نگن رسهے گی جب تک ده باهمی حسد په کریں - رطبرانی )

(۲۷) جوصدرے وہ ہم ہیں سے نہیں ہے۔ رطرانی ، (۲۵) دو کھو کے کھیڑ بینے اگر بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا لقصان ہنیں ہینچا سکتے جس قدر حرص ا درحسد دونوں مسلما نوں کے دین کونقصان بہنیاتے ہیں۔ ررزین، رطرافی (۲۶) حاسد جیفلخور اور کا ہن ، په تینوں ندمیر سے مہین نہیں ان کا ہول: ر، ۲) چه آدمی ایسه مېن جو مدون حساب ایک سال مېشیترې چېنېم میں واضل کر فیمیکے . جَانِينَكُ بُسي نے وریا فت كیا يارسول النتْدُوه كون لوگ مېي . فرمايا دا ، و مراوسلاطين بسبب ظلم کے (۲) اہل عرب ببب عصبیت (توحی تفاخر) کے دس وہقان کاستنکار سبب تکبرے دم، تجار بسب میانت کے رد، کا دن کے لوگ بسب جہالت کے۔ اور ۲۹) علما ربیب صدکے۔ رزواجی الله عليم ، عجب ، توريي ، فورداني ر ۲۸ ہس تنص کے ول میں رانی کے دا سے سے برا برایان ہے وہ دوزرخ میں نہ جائے گا اور جس شخص کے ول میں رائی کے والے کے برا بریھبی کبرہے وہ جنت میں مذجا میگا۔ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی ،ابن ماحب) (۲۹) انسان تكبركرتار بهتاب درراين نفس كوا فياسمې ربهتاب بېانتك کہ اس کا نام جبارین کی فہرست میں درج کردیا جاتا ہے۔ اور کھراس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے حسب کا دہ سختی ہے یعنی کھرعذاب دیا جاتا ہے۔ (ترمذی) ر به ۱) متکبر قیامت میں حیونیلول کےمثل ہونگے ، ان کواہل محشررہ نستے ہونگے

ربیر) منگرویا مت بین جیونیول کے سن بوطے ، ان اوا بی حشر دوسے ہوئے ۔ ان اوا بی حشر دوسے ہوئے ۔ اگ انکوچا دول طرت سو طمیر کے گئے جہا کے ایک خاص تیدخاندیں ان کو عذاب کیا جائے کا حس کا نام آؤنسن ہے ۔ ان برنا رالانیا ربعی نہایت تیز انگ جلائی ا

جائے گی اور اُن کو دوز خیوں کے زخوں سے نکلا ہو الحیلہو بینے کو دیا جائے گا۔ مرادیه سبے کدان بدلختوں کی انتہائی تدلیل کی جاسکے گی. در ندی ، س (١١١) حديث قدسي إرشا دسه رحديث قدسي جورب العزت كيجانينسويس كبرا درعظرت ميرى دوجا دريس مي جوانكو محجه سے تھينتا ہے اور کھينجا تانی كرتاہے اس كو جہنمیں فالول گارینی یہ ددنوں وصف میرسے ہی سلط خاص ہیں۔ ہرقسم کی بڑائی ادر بررگی میرے ہی الئے زیباہے۔ (مسلم، ابدداؤد، ابن ماجه) ر ۱۳۷) کبرسے بچر کبری ده گناه ہے جس نے ستے پہلے شیطان کو تب ہ کیا حرص سے بچے مرص ایسی بری چیز ہے جس سے آدم کوجنت سے ہا ہرنکال بھینیکا حسکت بحد صدده بری بلاہے حس سے قابیل سے بابیل کو قتل کرا دیا۔ (ابن عساکر) مطلب یہ سے کہ شیطان نے تکبر کے باعث سجرے سے ایکارکیا، اور آدم شنے حرص كى وجرست شجرمنوم كالجهل كهاليا ورقابيل في حسدك ياعث الإزيماني كوباردالا. رسوس) سركار ففرمايًا كياس تمكوا بل جهنم ستنطلع خراول بروية تخص صب كادل سخت ہو حرام کے مال سے موٹا ہوگیا ہو ، تکبر کاعادی ہوریا در کھوجس کے دل ہیں رائی کے واسے کے برا برجی غرورو تکبر برد کا تواس کوضلا تعالی او ندسے سنہ جہنم میں والیکا ر ۲ مه ، بعض روايتول مين متكرب سائفه فقيرا درسكين كي تيديمي آئي بيع سيطرا في ميں ہے كجنت مين مين شخص داخل نہيں ہونگے. ايك وَه فقيره با دجود غربت كے خود بني ادر تكركرتا سهد، دوسراده بوشها جوط هاي من بهي زيا مني هيولوتا. تيسراده تخص جو الشرتعالي پراین نیکی اورعبا دت کا احسان رکھتاہے۔ نقیر یامسکین کی تیداس لیئے بڑھائی کہ فقیری اور مفلسى كاتقاضا تويه تصاكه تواضع مبوتاليكن اگر كوني با ده دغربت اور احتيارج كيمتكبر بعو تو بذمعلوم ما لدارسي كي حالت مين اس كاكياحال ببوگا. (۳۵) چوش این آپ کوبراسم بهاسه ادراترا تا هوا حکتاسه وه تیامت کے ژنر

(کامو) نوویلی الی مری بلاہے کہ است ست ستریرس کے بہترین عمل برباد سے ماری براہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا موجاتے ہیں ۔ (ویلیی)

اس کو مندکے بل جہتم میں ڈاسلے کا اس کو مندکے برا بر کھی کبر ہوگا فیدا لگاہے اس کو مندکے بل جہتم میں ڈاسلے کا

ر ۱ سو) نوگون کوچاہئے کہ یا تو وہ اپنے واوا کے نام پر فخر کرنا چھوڑویں وریز خدا ان کو نجاست کے کیاسے سے بھی زیاوہ ذلیل کر وے کا را بوداؤد، تر ندی )

بعض لوگوں کی عاوت ہوتی ہے کہ ہم فلاں کے بیٹے میں فلال کے پوتے

ہیں اس طرح لینے نسب پر فخر کیا کرتے ہیں وال او گوں کے لئے یہ وعید فر مائی ہے۔ مخاست کے کیڑے سے اختارہ سے کہ انتہائی و لیل کیاجا تیگا۔

(۱۰۱۹) تین چیزین انسان کو ہلاک کرنے والی میں العنی موجب عذاب مہیں(۱) بخل کی پیروی (۱۲ سروائے نفسانی کا تباع (۱۲)خوو مبنی وخوورائی (طرانی)مطلب پیسنے کمر اپنی رائے کو اوراپنے آپ کو دوسروں سے احیصاسبمینا۔

(۱۴) م محد من واتع نے بلال ابن ابی برو دست کہاکہ میں نے بیرسے باب سے مناسب و مکتب کہا کہ میں ایک لیس مناسب و مکتب تھے ، رسول الشرصلی الدّرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک لیس وادی ہے جبک نام بہرب ہے آسمیں مبرسکہ اور مکش کو عذاب کیا جائیگی اس عدیث کونا محد بن واسع نے بلال سے کہاتم بمیاکبھی الیسا مز مروکہ اس ادی میں شمکریھی عذا ب کیا جاستے لینی مجرنهٔ کرنا، (ابولیانی، طرانی ، حاکم) (اموالم) دوزخ میں اس قسم کے آتشیں صندوق ہیں، جن میں متکبروں کو بند کردیا جائیگا (نساقی، ابن ماجم) مطلب یہ ہے کہ سخت تریں عذراب کیا جائیگا، صندوق میں بندکرونیا اس لیئے فرمایا کہ ہرتیم کی خارجی امدا وسے ناامیدی موجائے۔ میں بندکرونیا اس لیئے فرمایا کہ ہرتیم کی خارجی امدا وسے ناامیدی موجائے۔ (معولیم) نولہ بنت قیس کی روابیت میں ہے کہیں وقت میری امرت فارس و

(سولم) خولد بنت قیس کی روابیت میں ہے کہیں وقت میری امرت فارس و رقیم کو قتح کرنے گی اور اُس میں تکبر بیدیا ہو جاسے گا اورلوگ انتراکر پیلنے لگیں گئے توجق تعالیٰ ان کے بعض پرلیمن کومسلط کر و لیگا · لینی آلپ میں خزیزی نتریج ہوجائیگی (تریذی) (ابن حبان) یہ ایک میٹیدین گوئی تھی جو لچوری سموئی

ر نهم نهم ۱ مگرتم کناه نه نمبی کروتو مجهه کر ایک گناه کا خطر ولفینی بین که اس میں مبتلا موجه وکی در در دو عجب لینی خروبینی سین در بزار

### ده اسورالطن باللر

وَّمْنَ يَقْتُلُامِنْ دُخْمَةً كُرِبَّهِ إِلَّالْضَا لَقُوْنَ ﴿ ضَمَا كَارِمْتَ عَلَمُ الْمُلِيكِ إِنَّا الْمِد مِوتَ مِن .

حضرت علی کرم المتروج اکا قول ہے کہ خدا کی گرفت سے بے خوف مروجانا یا۔ اس کی رحمت سے اما مید بوجانا میر اکبرالک بائر سے۔

#### (4)

١١ لم اجر نے ہارے دين ميكوئى اليى ات يساكى ، جودين ينسب

تووه مروودى د بخارى بمسلم) (٤ لهم) التشرتعالي برعتي كالمذتور وزه قبول كرتاب نرجج اور نداس كي نما زقبول ہوتی ہے بذنفل اور ہزفرض وہ اسلام ہے ایسانکل جاتا ہے . جیلیے آسٹے ہے بال بكال كرمعينيك وبإجا تاسيء (٨٧٨) مربدعت جواسلام مين نكالى جائے وه كدائي سب اوركرا اليكا استجام الكسي (الوواؤد. ترندي) (9 م) جب كسى توم في كونى بدعت نكالى توالشرتعالى أس قوم مص منت المفاليتاب اوروه سنت كى بركت سے محروم سروجاتی ب (احمد بزار) رہ می جن شخص نے کوئی اُراطرلیقہ ایجا وکیا، تواس کولیٹے کنا مہوں کے علاوہ ان لوگون کاکت المبی مهوتات جواس کی ایجا دکرده برعت برغل کرتے میں ۔ من سيئة فله وزرهاؤ وزرمن عل بها ومسلمه بشا في ابن لحيه جس خص نے کوئی برااور خلاف منرسیت طالبیة جارس کیا تواس کو اینا کناه بھی بوگا اوران لوگول كاكن و بهي موكا . جواس كرهاريقر برعل كرس ك-11 م ) جس شخص نے علم دین اس لئے ماسل کیاکہ دین سے دیا کماسے آواس كوحبنت كي مهوابهي سرسكك كي زالوواؤ و ١٠ بن إحيه) إلا ٥١ جس في علم اس لن حاصل كي كم على ريد من ظره ا ورمعًا بله كريد جهلاكوشك مي داي واراني حرب زيافي وخوش ساني ست وكول كواني طرف متوجد كىيى توالىنْرتغالىٰ أس كواگ سى داخل كىيىن كا 🔻 زىرىذى دىن ابى الد نياز

(معوه) حس فعلم اس ليئ والعمل كيكد است ونيا وارول مك يتيم والوكول

کے قلوب کواپنی طرف مائل کرے تاکہ ان سے دنیا حاصل کرے تو تیا ست میل لیسے ستنص کے مرفض نبول ہو تگے یہ نفل م ۱ ابود اور دستقطعاً ) لا لم 10 جس سے علم کی کو ئی بات دریا فت کی گئی یا کو تی مسئلہ لیہ حیا گئیا لیکن اُس نے و نیا وی مصالح کی بنا پراس کوجیسیا یا تویه عالم فیامت میل سی الت کے سائمۃ آ پیٹھاکہ اس کے سندمیں آگ کی نگام بٹری مہوئی میگی. ( تریذی این احد) (۵۵) جابری دوایت میں سے کھلی امت بیلی امت برلست برلسنت کرے گی الیے وقت میں جس کسی نے میری حدیث کوچھیا یا تداس نے ماا نزل الشرکوچھیا یا دابن آجم مطلب یہ سبے کہ ستلہ کی جتنی 'ریا وہ ضرور ت سروگی اتنا ہے جیسانے والیکوزیا وہ کنا ہ سرگا، (ا ان اور) ہو عالم لوگوں كونفليحت كرالسب ، مگر خودعمل تهبس كرال اس كے سونث فینچی شیم کا کے جامئی سے دمسلم) (٤ هـ) قيا مت ميں ايك شخص ووزخ ميں والاجا ئيكا . اس كا پريٹ مير طي كر ا ترا یاں با ہزنکل بیٹرین کی . وہ ان آنتوں سے چا موں طرف اس طرح گھوم رہا ہوگا حب طرح حکی کاکدها چا رول طرف گھد ماکرتا ہے ١٠ بل دوزخ اس کے پاس جمع موجائیں سے اور تعب کے ساتھ دریافت کریں گے یہ میابات ہے تو تو و نیاس برب برا عالم تقام بهم كونصبيت كما كرتا تها. وعظ سنا ياكرتا تها . آج تيري يركما عالت منها و كَيْحُ كُلُد منْ تَمْ كُونْصِيعِتْ كَمِياكِرُمَا مِنْهَا. نيكِين نُووْعِل مُرَمَّا تِهَا. (بخارى ومسلم) (پر ھے) جوتاری قرآن باوجود اس تنمت کے فاسق بھی مہدیعنی منسا ت کیلرج عمل كرتا بهو تو دوزخ كي آگ اس كى طرف بت يرستون بهي پيلے جيفيش كى مراد عنداب يرتيجيل سزء بيني فاستى قاسى كدمشركين مصريهي ييلي عنداب سريك والبراني بونعيم (9 ١٥) لبعن الم جنت الم جهنم سك بعض لوكول من وريافت كرس سك . تم توك وورخ بين كيس وانبل سومك حالائك سيم توتمها رست وعظ برعل كيف سوحنت من كيَّ

تهاری پندونصا کے سے ہم کو توجنت مل گئی۔ سیکن تم جہنم میں کیوں ڈانے گئے اس سوال کے جواب میں اہل دو زخ کہیں گئے تھ تم کو صرورنصیحت کرتے تھے. لیکن خو دعمل ز کرتے تھے، ہم کو ہاری بے علی کی وحب عذاب میں واخل کیا گیا، اطبرانی کبیرا (ووم كسى ف بوجها شركياب . فرايافيركووريافت كياكرو. بشركونه بوجهاكرو. سر با شراق علمها مشرار مبن (بزار) علما رشرار جووو سرول كونصيحت كرميل وزوو برابرنا فرانی کرتے رمیں ماامت میں منسا داور تفریق بیدا کریں . (۱۱) بعمل عالم كي متال اليي ب جيس جياع و وسرول كو توروشني يني تاب يكن ايني آپ كوجلاتاي رستك رطراني) (مو وام تيامت مين خت ترين عذاب عالم بعل كوسوكا وطراني بينقي) (مع ٢٧) عالم بدعل جب بنم ميل واخل مريكًا تواس بيل س قدر بدلوم و گي كه ا ہل وو زخ کا و ماغ چگراجائے گا. لوگٹ اس سے دریا منت کرس گے توکون ہے توبی نہایت حسرت کے ساتھ کے گاکس الیا عالم ہوں جس نے اپنے علم سے کوئی نفغ نهيس عاصل كميا . (احدمهيقي) امم ١١ ، جولوگ يه وعوى كرين كريم بهت برست عالمين يا بمست زياده كونى فقيمېريا قا رى تېنى بىت تويەلۇك دوزخ كا ايندھن مول گے. ان كوان كاي وٹوئی دوزخ میں نے جانے کا موجب ہوگا ر طبرا نی بنراہ) یہ وغوسے اس کئے موجبہ وعبدسب كركونى خوبى الد بعلائى كسى انسان ميخم نهي سوجاتى . بكد الشرتعالى ف اكيب سے ايك كو مهتر بنايا ہے دُونُ كُلّ دِی عِلْمِر عَلِيمْ ﴿ بِسِ السِي ما سَ مِي یم دعوی به صرف بجبرا میزید بایم غلط بھی سے۔ (90) ابن تركى ردايت مي ب جس في د دوي كي كياكديس عالم مول وا عالم نبيس بكه جابل سند وطراني ا

441) بس نے مجمع برقصدا جھوٹ بولااورجان بوجم کرکسی حجو فی حدیث کو بيان كياتواس كوچائي كما بنا مُعك ناجهم مين بنائے مُن كُنْبُ عُكِي مُنْكُور أُفَكِنَهِ مُتَقَعَّكُ كُوْرُنُ النَّا رِ رَبِحَاري مسلم، مطاب يرب كه سركار دوعا لم صلى التُرعليدو الروالم كيجانب كوفى غلط چيز منسوب فركيت وريز جهنم مين المكانا المركا البعض لوك فرضى تبركات كوحضور كى طرف منسوب كرميته مدن بحامهي بي هم به جانبكسي نشان يا بال غير كهيمتعلق صيح طريقيت يدزمعلى مبوكه ييضوركا قثم بحريا حضوركا بال ونب تكصفوركط فينسوب كرناها سيئ المالا اللين تفس اليسه ذي مرتبت من كرجن كي تومين يا تحقير سواسة منافق ك کونی د وسرانهی کرسکتا (۱) و د بوژهامسلمان حب کواسلام میں بڑھایا آیا سو (۲) ووسرے عالم رور تیسرے عاول بادشا ور ترندی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کدان کی عزت کی جائے اور ان کے احرام ووقار کو برقرار رکھا جائے اور اگر كوفى ان كى الم نت كرس تووه منافق ب اور نفاق كا بدلهظا مرسي كرجهتم ب -( ۱۹۸ وین سے بارے میں بے فائدہ جھگٹا کرناقرآن اور اس کے احکام میں جھکٹرٹا نسان کوکفرکے قربیب کر و نتیاہیے ، التّٰد نغالیٰ حِھکٹرا لوانسان ہے وشمنی رکہتاہے جوقوم برابیت کے لبدگراہ سردئی پھراس نے اسلام میں جھکڑا کیا تو یہ حبار اس کے للتے موتب نارسید . دا بوداؤ د ، ابن حبال ) و 49 اجس نے میری سندت سے بیزاری کا اظہار کیا اور میری سنت سے جان بوجه كراع اض كيا توه مجبرس ت نبيس ي رمشكواة) بنى مجه اس سے كوفى تعلق نميں-(٨) تقاسرا ورزمانه

و ٥٠ ) تقریب منکرمیری است کے مجوسی میں . ( مشکواة)

(۱۷) چیشخص ایسے میں جن پر النّہ نے لعنت کی اور سرنی نے لعنت کی۔

(۱) تقدّ مرانی کوجمٹلانے والا (۱۱) النّر کی کتا ب میں اپنی جانب سے زیادتی کرنیوالا

(۳) و شخص جوظلم وجورسے کسی قوم کا با دشاہ بن بیٹے تاکہ عزیت واروں کو ذلیل

کرسے - اور کمینوں کی حایت کرے (۱۱) النّہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کوطلال کرمنوالا

(۵) میرسے ایل بیت پروہ بایت جا ری کرنے والاجن کو میں نے حرام کر ویا ہے (۱)

میری سنت کا تاک لیٹی میری سنت کی تحقیر کرسے اور اس کو ایکا سمجر کرچیم وو و سے

میری سنت برظلم کرسے (۱) بن حیان ما کم)

ا مولا) بنی آدم زمانے کوگائی ویتے ہیں حالائکہ زمانہ میں ہوں راست ن کی گروش میرے یا تھ میں ہے ( بخاری مسلم)

وسوع مجبركوا ولاوآوم زيانتركوبراكم كريكليف ببنجاتى بن والدواوو

مرادیہ ہے کہ بیض لوگ حواد ثنات و سریت تنگ آگر زمانے کو گا میاں وینے مگلتے ہیں حالا نکہ تمام حادثات کا وقوع ارا وہ اہمی اور حکم اپھی سے ہوتاہے . زمانہ فاعل مختا نہیں ہے اس لئے جو لوگ زمانہ کو گا دیاں دیتے ہیں وہ ضدا کو گالی دینے کا ارسحا ب کرتے ہیں اور خدا کو گالی وینا و نول جہنم کا سبب ہے۔

١٩١١ بل المتريب عداوت اورسي لينون

اہم کا جس نے میرے ولی اور ووست سے رشمنی کی اس نے مجھے اعلان جنگ ویدیا۔ (زواجر)

(۵۵) جس نے میرے کسی دوست کی توہدین کی توہد میرے سقابلے کے لئے تیار ہوگیا ( بخاری)

(44) جشخف في كودوست ركهتاب اس كاحشراس كسائد مركا (طهراني سفيرا

اس صدیت کا مطلب یہ ہے کہ جڑنفی ظالم اور فاسقیں سے دکوستی کرے گا اس کا حشر ان ہی کے ساکتہ ہوگا۔ جہاں وہ ہوں گے وہاں یہ ہوگا۔ لینی ظالموں سے محبت کرنے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ اور جب برے لوگوں سے محبت ہوگی تو ظاہرہے کہ احجوں سے عداوت ہوگی۔

(ع) انصار کی محبت ایمان کی علامت بے اور انصار سے وشمنی نفاق کی علامت بے رابیاری)

(۱۹۸۸) الفعارت جِشْخص محبت کرے وہ موس ہے اور جَشِخص دِشْمنی کرے وہ منا فق ہے۔ جس نے ان کو دوست رکھا خدا اُس کو دوست رکھے گا، اورجس نے ان سے دشمنی کی خدا اس سے دشمنی کرے گا (بخاری مسلم) (۹۵) میرے اصحاب کو بدف ملامت نر نبا ویرجس نے ان کو تکلیف وی استے

( 49) میرے اصحاب کو بدف ملامت ند بنا و جس نے ان کو تکلیف وی اس مجھے تکلیف وی اور جس نے جھے تکلیف وی اس نے اللّٰہ کو تکلیف وی اور جس نے اللّٰہ کو تکلیف وی قریب ہے کہ خدا اس سے مداخذہ کرے ( ٹریذی)

#### (۱۰) برجم ی اور امانت می خمانت

(۱۸۰ جو شخص کی سے عہد کرنے کے لعد بلادجہ عذروبے وفائی کرسے گا توقیامت میں ایک جونٹرانس کے ساتھ بلند کہا جائے گا جس سے شخص یہ مجہ سے گاکہ یہ غاور (در ہرعم بدیجے ، (مسلم)

میں (۱۸) منافق کی جار علامتیں ہیں جب بات کرے جموٹ ہوئے وعدہ کرے تو خلاف کرے کستی سے جھگڑا مہوتو گا لیاں وے حبیب کسی امانت کا ایمن بنے تو خیانت کرے ربخاری بمسلم)

(١٩١٨) جس في كسى الميرك بعيت كرف كالدعم مكو تورا تو قيامت ميس

خداکے سامنے اس کے پاس کوئی دلیل نہوگی راسلم) بعی کوئی بات بن شائیگی جس سے مخبات ہو سکے

(۱۱) فحش ا ور لغو کلام کی کثرت

سراسم ،جب كونى منتص لين مخرب بن سعد دكون كومبنسا تاسب تواللندتعاني

اس پرغصہ ہوتا ہے اورحب تک اس کوجہنم کی اخل نے کرفیے راضی ہنیں ہوتا۔ پر سالہ اور میں میں اور میں میں اور می

دمه ۱۸ معض د نعدانسان کے مندسلے الیی بات اس کی ہے پرواہی کل جاتی سبنے کددہ بات اس انسان کوجہنم کی انتہائی گہرائی کاستحق بنا دیتی ہور بخاری مسلم،

مطلب یہ ہے کہ ہات سو چسم پر گرمنہ سے کالی جا ہیئے۔ بعض د نعہ مذاق میں کوئی ابت سنہ سے بحل جاتی سیجے سب کا انجا ہم براہوتا ہے۔

(۸۵) ایک شخص شهرید مرد گیاتها قواس کی مال نے اسکے سنتر برقی کوصا من

کر کے کہا بجہد کوجنت مبا رک ہور حضور سے فرمایا، است عورت بھے کہا خبرہے کہ آگ کھی کوئی میفائدہ بات کی ہو۔ سمعلوم ہوا کہ میفائدہ بات کرنا سخت گنا ہ ہے۔

(۸۹) برزباتی جفاسید ادرجفاحبنم میں بدین ایمان سے اور ایمان جست بیں ۔ سید راحمد ترمذی )

ر ١٨٨ بددباني نفاق سه رترندي ، نفاق كا انجام جنم توظا سرى سه.

(مهر) فحش اور برگونی کا تعلق شیطان سته سه . بید دو نول آگ ست قرسیب ت سیر دور کریتی میرین رو افزن

اور حبنت سے دور کریے ہیں۔ رطبرانی) (۸۹) فحش عیب ہے۔ میا زینت ہے جس ایں فحش ہوگا عیب ظاہر ہوجا سے گا۔

حیا دارمی*ن زمینت کی خو*بی سپیدا همه جائیگی. را این ماجه ،

ر ۹ ،جب التُكسى بديكو بداك كرناچا بشائه تواس عد حياچين ليتاب دابنام،

ا (۹۱) سب سے بد تر مرتبرس قیامت کے دن خدلے سامنے وہ تخص ہوگا حس کے فعش اور بدنیاتی سے در تعین اس کمغت کی فعش اور بدنیاتی اس کمغت کی بدنیاتی اتن عام ہوگئ ہوکہ لوگ اس سے ملتے ہو سے فررتے ہوں.

(۹۲) ہمت باتیں کرناول کوسخت کردیتا ہے۔ سب سے دور فداسے دی دل ہے جوسخت ہور (تر فدی)

سی (۱۹۲۷) سب لوگول این زیاده گناه اس شخص کے ہونگے جو کثرت کے ساتھ بے فائدہ باتیں کرتاہے۔ دالواشیخ )

رم ۹) اکثر گناہ ابن آدم کے اس کی زبان سی بی . (طرانی)

# ۱۲، قرآن ا*ور درُ*ود

اده اجس کے سامنے سراؤ کرکیا گیا اور اس نے مجمہ وروونہیں ہڑھا تودہ جنت کے ماستہ سے بھٹک گیا۔ اطبرانی ،

سنے (۹۶) سب سے زیا دہ کجیل شخص بٹاؤں کو ن ہے ، سے نیادہ کنیل وہ شخص ہے حس کے سلمنے میرانام لیاجا کے ادر دہ مجہیرور دورنہ پالےسعے . رابن عاصم )

ر ۹۷) میری امت کے گناہ میرے سامنے بیش کئے گئے توان گنا ہول ہیں سے بڑاگناہ جو میں نے دیکھاوہ قرآن کو یا د کرکے کھلادیٹا تھا۔ ( تر مذی ۔ نسانی )

ر ۹۹ )جس شخص سے پورا قرآن یا اس کا ایک حصد یا دکیا اور کھے اس کو کھ بلادیا تودہ الشرسے کو دھی ہوکر تیا مت کے دن ملاقات کر بگار ابوداؤ دن مطلب یہ ہے کہ صالت

بہت نواب ہوگی ادرخدا کے سلمنے کوئی حجت اس گنا ہ پرمیش ہندیں کرسکے گا۔ مرکز (۹۹) جوگرکسی محلبس میں جمع ہول ادر بھر دبغیر جہبر درو دبار مصد دہاں سے کھائے۔ بوجائیں تواسم محلبس میں برکت نہوگی ادر پرمحلس تیا مت میں ان پرموجب حسرت ہوگی۔ د طبرانی ) 

## رسا) بول وبراز

را کاری کسی ساید دار درخت کے بینچے جہاں لوگ بیٹھ کر گردی میں آرام عامل کستے ہوں ایسے درخت کے بینچے تضائے جاجت کر منوالایا نجاست کو النے دالاسلون ہو۔ ( احدی ر ۱۰۲۰) لوگوں کی عام گزرگاہ، ساید دار درخت، وہ مقام جہاں قلط منزل کرتے ہوں

ان تینوں جگر قضائے حاجت کرنا موجب لعنت سبے۔ ( احمد)

ر ۱۰۱۷) شاہراہ عام پرج شخص نجاست ڈالے دہ ملعون ہے۔ اس پر صداکی۔ ضداکے فرشتوں کی اور تمام اٹ نوں کی لعنت ہے۔ رطبرانی۔ بیہتی،

کنارہے کے پاس قضائے صاجت کرنے والے پراللند تعالیٰ کی ، اُسکے نمرشتوں کی (درتہام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ رخطیب، ر

ر تفریل تفائے حاجت کے دتت جولوگ آلیں ایں باتیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کاسترو کیتے میں تواللہ تعالیٰ ان کا دشن ہے (ابوداؤد- ابن ماجہ)

مرکار ال حضورے دوشخصوں کوان کی قبرول میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کو کو کو کا در دوسرا بیشا ب کی وریانت کیا کہ یکون لوگ میں ، کھر فرمایا ایک ان میں سے حفیا لخور تھا اور دوسرا بیشا ب کی میں اور دوسرا بیشا ب کی میں اور دوسرا بیشا ب کی میں اور دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا ب کی میں اور دوسرا بیشا ب کی میں اور دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا برائی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا برائی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا برائی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا بی دوسرا بیشا ب کی دوسرا بیشا بی دوسرا بیشا بی دوسرا بیشا برائی دوسرا بیشا بی دوسرا بیشا بازی دوسرا بیشا بی دوسرا بیشا برائی دوسرا برائی د

چینیوں سے اصلیا طانبیں کرٹا تھا۔ رصحاح ) معربی میں میں اس کے تعلق سے میں اس کے ان اس کے ان اس کے ان اس کے ان

رى دى بيناب كى چېزلول ست بجر قرس سب سے پہلے اسى ك باعث

عذاب ببوگار

مر مرکز کر درن میں ایک شخص این انتظابی کو کھینچتا ہوگا. اہل دوزخ اکس سے پریشیان ہوکر دریا فت کرینگے کہ توکیا عمل کرتا تھا. دھ کھے گا کہ میں پیٹیا بہیں احتیا طاہبیں کرتا تھا اور بے بروا ہی سے ہر حکم پیشا ب کرنے مطیعہ جاتا تھا.

ر بالمار روب بیرون کا صف هرجه پیاب رصف بیر بالات کا اعتفاعلاً میرتا ہے۔ در بزار مطراق مصالم ) ہوتا ہے۔ در بزار مطراق مصالم )

## رسين وضوعسل وريض

(۱۱۰) وضومیں کوئی عضریمی خشک بنہیں رہنا جا ہیئے۔ اگرانگلیوں میں بانی نہ جہنچ قد حلال کلیٹا چا ہیئے۔ فرمایاجن لوگوں نے انگلیوں کے درمیان خلال بنہیں کیا اورائکلیاں خشک رہ گئیس توان انگلیوں میں آگ و اضل کی جائیگی۔ رطرانی )

۱۱۱) جوایژلیا ل دصنومیں سوکھی رہ حاتی مہیں اُن کے لئے خرا بی ادرجہنم کیآگ ویر دیط افنی این خزیمر پر

ہے۔ رطرانی ۔ ابن خزیمہ ، کیواں جولوگ بنسل جنابت میں تاخر کرتے ہیں ان سے دہمت کے فرشتے

تعالی جولوں مسل جہا ہت میں ما حرر سے ہیں ان سے رحمت سے در سے دور مہوجا ہے ہیں مگر یہ کہ وہ وضور کریں . (ابوداؤ د) بنی اگر دہنا ہت کے بعد د ضور کرایا جائے تو عسل میں تاخیر کامضا کقہ مہنیں . بشر طبیکہ اتنی تاخیر نہ ہوجس سے نماز فوت ہوجائے (سرا ا) حب شخص سے حیص کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا یا کسی عورت

(۱۹۱۷) میں تص مصر میں جا گئی گئی گئی ہیں ہیں ہیوی سینے جماع کیا یا کسی عورت سینے لوا طبت کی پاکسی نجومی ا در کامہن سین غیب کی بات پوشی تو ایسا شخص قرآن کا منکر ہوگیا ، (تر ندی)

(مهرا الهب كاليك بال مي عشل مي خشك ره كيا. اس كاعسل جنابت اوا نهيس بوار رابن ماحر)

#### (۱۵) نماز باجاعت ورجيعه

رداد) حس سے نمازکو تصداگها ن و صکر ترک کیا دہ کا فر ہوگیا رطر افی ، بعنی اسکے اس و داری کی اسکے اس کو کفر سے بالک قریب کر دیا۔ اگر تو بدند کرسے اور ترک نماز کی عادت وال سے تو اند لیشہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ حقیقی کفر پر مبوجاتے۔

(۱۱۹) حس مے تصداً ٹازکو ترک کیا اس سے الشکا ذمر بری ہوگیا (ا بن المجر) لین اس شخص کی خشش کا کوئی ذمہ الشریر نہیں رہا۔

(۱۱۷) طرانی کی ایک روایت میں ہے کہ تارک صلوۃ ملت اسلام سی خارج ہوگیا۔ رد، ۱۱) تارک صلوۃ قیاست کے دن خداسے ایسی صالت میں ملاقات کر سکا کہ خدا تعالیٰ اس سیخت غضر بناک ہوگا۔ رابن ماج،

ر وال حسر من نمازی حفاظت ندگی اوراس کو دقت پر ادا نرکیا تو تیا مت پیس اس کے لئے کوئی حجت ادر بر ہان ر مبوگی اور اس کا حشر قالعان، ہامان، ابی بن مفاعد کے ساتھ ہوگا۔ (احمد طرانی ابن حیان )

رسوا بوکوئی تخص سجدی ا ذان سن کربددن ناز پڑھ نکلتا ہے دہ منا فق ہے گرے کہ اسکوکوئی حاجت ہو، اطرانی مطلب یہ ہے کہ بلاکسی حفردت کے ہا ہر فہ بھلے اور اگر کسی خردت کے ہا ہر فہ بھلے اور اگر کسی خردت کے باعث سجدسے با ہرجانا ہی پڑے تو بھروالیس اگراسی سجد میں نماز اداکرے ، اذان کے بعد سجد کا ایک مزید حق ہوجا تا ہے . اگر کوئی شخص کمسی دوسری سجد

کا امام یا موذن مجوتوا س حکم سے منٹی ہے۔
الاوال اگر کوئی شخص قبلد مخ تو کے گا تو یہ تفوک اس کی دونوں آنکھو کے درمیان چہادیا جا درکا وہ میدان محشر سی اسی حالت کے ساتھ لایا جا ئیگا۔ رابودادد)
چہادیا جا میگا ادروہ میدان محشر میں اسی حالت کے ساتھ لایا جا ئیگا۔ رابودادد)

عابینے که ضعاکرے تیری مسئدہ چیزوستیاب نابو، ادرا کر کوئی سجد میں تجارت کر سے تو اس کوئی یہ کمکرمدد عادی جاسیتے کہ ضدا تجبکواس میں نفع نددے۔ (ترمذی) رسردان عشاري خارس تخلف كنبوالول كمستعلق فرما يا كدار كمرول سعورتس اور بچے نہوتے توسی کی دوسرے کوائی جگدامام بناکر جا آاادر حکم دیتا کران لوگوں کے كرون كواك نكادوجوسيس استي (احد) ركهرون صبح اورعشا مكي دونول نا زي منانقين ريبت بصاري بس واحد وادواؤن ینی جن کے ایکان کرورس ان سے یہ تا زیں برای شکل سے ادا ہوتی ہیں۔ (١٢٥) روزه، زكوة ، ج ج شخص يا دجود قدرت ادراستطاعت ك تصدأ ترك كرويتاسيه وه كافر بوجاتاسيه. اور كا فركا علمكا ناجبنم سه. (كا فركا مطلب ادير و الروكا سيد. اورد) مدیث معافس سے کسب سے بڑاکفر، لفاق اورجفا یہ سے کہ موذن كى اذات سن اور كيدس ميا فرنه بهود ( احد طرانى) *ریوں* یا وجود افران سننے کے اگر کوئی شخص ملا عذر اور بلا کسی صبح مانع کے سحید میں شائے تواس کی تاز قبول بنہیں ہوتی دابدداؤد دابن ماجر، ابن حبان )مطلب یہ ہے كەتارك جاعت كى نمازكونى وقعت بنىس ركھتى اگرچەفرض ادا بېوجاتا ہے۔ ر براور ا بجو تحص دن کوروزه رکه تا ب رات کوتیام کرتاب مگرمبه اورجاعت مین بنس آماده ووزخ میں ہے۔ ارتر مذی ) رورا احس بعصرى فازكوتصدا ترك كرديا اسكة عاعل صائع تشك ربخارى ربسور) ابن عركى روايت مي ب كداسكا كمراوراسكا مال سباك كيا رصحاح ، یعی کسی کے گھروائے تباہ ہوجائیں. مال سبدلٹ جاسے تو اتنا نقصان نہیں موتاجتنا

عهر کی نازتفاکینے سے نقصان ہوتا ہے۔

ا ۱۳۱۱) جس ا ماهم نے تازیز صاب علی کوتاری کی اور حیلہ آواب کی رہایت بنیں رکھی تو وكول كى تماز توبدكى ليكن اس اماهم كى كردن يروبال ربا الحد. الوداؤد) واسال حس امام کے مقتدی سی مدرشرعی کی بنا پراس سے ناراض ہوں تو اس اماهم کی نماز تبول نهیس موتی ـ ر ابوداد و ۱۰ بن ماحب سرسوسوں تین شخص بیں جن برالسکی لعنت ہوتی ہے. ایک وہ امام جربا وجد مقترول کی ناراضگی کے پھر کھی امام بنتا ہے۔ دوسرے وہ عورت حس کامنا وند ناراض ہے اور وہ اس کونا راض ہی جو واکر سوجاتی ہے تیسرے جی علی الصلوة اور حى على الفلاح كى آوازسن كراجابت ماكريف والله رحاكم، ينى اوان سكرسجدين نهٰ آھانے والا۔ ريكس البض اوگ ميشر سيل صعف سے يتھے رستے ميں بهاں تك كه اس تاخیر کے باعث دوزخ میں داخل کدیتے جاتے ہیں ربعی سجدمیں تاخیرسے بہنجے کا عادی ہوٹا کھی گنا ہ ہے . ( ۱۱۳۵) تم صفول كو برا بركرايا كروورنه الندلعالي تها رسع قلوب كومختلف

كرويكااورتمهارك مذبكا وديكا. رسلم بخارى)

ورسال تم كوفرىنىي معدم بوتاكم مام سيبي بى ركوع ادر مجده س رائط لیتے ہو کہ بس ایسانہ ہوکہ التد تعالی لوگوں کا سرگدھے کی مثل مسنح کومے (سلم بخاکم) (اسرا) نون سے کدا سے وگول کا سرکتے کا ساہوجائے اطرانی ر مراری روایت میں ہے کہولوگ رکوع یا سحدے سے امام محتبل

ی سراکھالیتے ہیں ان کی بیفانی شیطان کے ہاتھیں ہے۔ (السيل بوكون كاكباحال ہے . خارس أسمان كي طرف ويكيت بي ريا تولوك اس وكت سے باز آجا مين درد ان كى بينائى سلب كرلى جائيگى . رصحاح )

ر دم دا ، جولوگ نمازمیں إد برأ و برو يكيت من ياشيطان كے اختلاس من من يعني إدهرأو صرومكيب شيطاني حركات بين. (مخارى ، الدواوي). را ۱۸ مجب تک بنده نما زمیں إو هراً د صربنیں دمکہتا تو الندتِعالیٰ بھی این توجہ بند يردكمتاب يكن جب بندے سے این نگاہ إدبر أوصر كى تواللد تعالى اپن توحب كو اس بندے کی جانب سے مثالیتا ہے۔ ر ۱۸۲۷ جولک رکوع ادر مجدے کوہری طرح ادائنیں کرتے یہ لوگ نال کے جور بين. يدجيري سب سيزيا ده بدتر سب (احد طراني) المسريوم الكنافه كالمضور كيسامة ذكركيا أياك فلانتض صبح تك سوتا رسائ فرمايا اس كَي كان ميس شيطان مؤسم السعد د كارى سلم يغفلت كي نيند شيطان کے بیٹا ب کا افر ہے۔ یا یمطلب سے کہ صبح کی نمازتضا کرنے والا ایسا ولیل سبے ک شیطان کے ترویک میں اس قابل ہے کو سیریٹا ب کر دیاجا ہے۔ شیطا ن ہی اس المخت كوميشاب كاستحق سمجتاب. (مهم) ایک شخف کوسرکار نے خاز پڑسیتے ہوئے دیکھا۔ نہ تورکوع ہوا کرتا كقانه سجده و اس كاسجده ايساتها جيسے كوئي جانورزمين سنے دانہ چگتا ہے. اس عاصلان مازکودیکھکرفرما یا اگریدای حالت میں مرکیا توجیرکی ملت کے ملا وہ کسی دوسری ملت يرمر كيا كيونكد يدميري سكهافئ موفئ خاز بنيس سهد رطراني

روده الرود المرائع ال

(۱۲۷۱) بو خص نازمین مختلف جانب دیکھتاہے تو النڈ تعالیٰ اس کی ناز اسی پر لوٹا ویتاہے۔ رطبرانی )

(۱۲۷۸) اے بیٹے نازمیں اوہراُ دہر دیکھنا چھوڑو سے بینعل تجھیے ہلاک کردیگا، (ترمذی) ردیمان جولوگ جمد کی نمازمیں نہیں آتے میرا جی چا ہٹا ہے کہ ان کے گھروں کوآگ لگا کر کھونک ڈوالول، رمسلمہ)

ر ۱۲۹۱) جمعہ کے ترک کرنے سے باز آجا و ورنہ تمہارے دلوں پر فہر کروی جائیگی اور تم غافلین میں سے کروسیئے جا وُسگے۔ ارمسلم)

ہر رہم کا یاں یاں سے اندیکے جائے ہے۔ رہ ۱۵۰ جس سے ٹین جیمعے بلاکسی عذر کے جھوڑ دیئے اس سے اسلام کو کسٹ فیال وال دیا۔ را بو تعلی مو توفاً ،

را۵۱ دس مے بین جمعے بلاکسی عذر کے چھوڑو یئے دہ منافق ہے۔ را بن حبان، د۱۵۲ ابن ماحبرکی ایک طویل حد سیٹ کے الفاظ یہ ٹیں کہ میں نے حبد کو فرض کڑیاہے جوشخص بلاکسی دم کے اس کو ترک کرے توضا تعالیٰ آئی حبعیتہ کو پریشان کردے گا اور اس کو برکت سے محروم رکھیگا۔ نا اس کی نماز قبول ہوگی نہ زکواۃ اور ندجج وروزہ قبول ہوگا. یہانتک

برس کے سرم اور الدر تعالی اس کی تو بت بول کرے۔ کہ تو برکرے ادر الدر تعالی اس کی تو بت بول کرے۔

آسکھن وقتص جمعہ کے دن ہوگوں کو پھیلا نگتا ہواآ گے بڑھیگا تیاست ہیں اس کو لوگوں کی گذرگا ہے کے بیشتھ ہے جب ان ہوگوں کو پھیلا نگتا ہواآ گے بڑھیگا تیاست ہیں استہار کو گوں کی گار میں اور کیم لوگوں کو چیرتے ہوئے اندر مطعنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ اور لانگئے پہیلا نگتے آئے بیل اور کیم لوگوں کو چیرا اُن کے حق آبی سے۔ کی پھلا نگتے آئے بڑے بڑے ہیں۔ اور لانگئے کا پھلا نگتے آئے بڑے بڑے ہیں۔ اور لانگئے اور لائے کے اندر سے اور کیم لوگوں کو چیرا اُن کے حق آبی سے۔

(۱۵۲۷) آپ نے جمعہ کے روز خطبہ کی حالت ہیں دیکھا کہ ایک شخص لوگول کی سفوں کوچیرتا ہوا بڑھا چلاآ تا ہے بہا نتک کہ حضورے قربیب پہنچ گیا۔ آپ نے نما زست فاس ہوکرا س شخص سسے دریا فت فرما یا تو اس نے عرض کی کرمیراجی آئیے؟ باس پہنچے

کوچا ہتا تھا۔ فرما یا تونے سلما نو*ل کو تکلیف دی اورش سے سلمانول کو تکلیف دی اُسے* هجه کم تکلیف وی اورشیں نے مجرکو تکلیف وی اس نے اللہ کو شایا۔ (طرانی) رکھوں ایک روایت کے العاظیہ ہیں کرچشخص جبکون خطبہ کروتتانسی حرکت کرتا ہے بعنی لوگوں پرستے پھیلا نگتا ہے وہ دوزخ میں این آ نتیں کھینچتا ہوگا راحد طرانی (١٥٦) جوشفص خطربتروع موسف ك بعد واه مخواه حركت كرتاست اوريساو بدلتا ہے تو یفول لغوسہد اورخط پیشروع مہو شیکے بعدیا تمیں کرنیو لے کر سے ہیں (احمد طبرانی بزاً) (۱۲) سفراور مرفالی ر ۷ ۱۵ ) کسی جا نوریا آدمی یا کسی ادر شف سے بدفا لی لیٹا شرک ہج ۱ س مبلہ کوتمین مرتبیه فرمایاا در کپیرفرمایا ہم میں ہے ہیئتخص اس بدفا کی بہتلاہ ہے مگر جس کوالٹند تعالی توکل کی دولت سے مالامال کروسےدہ اس مرض یؤ حفوظ ربتا ہے (احد) (۸۵۸)حس سے کہا سٹ اختیار کی یا بدفالی کی وجہتے سفر کتے کتے اوٹ آیا توده درجات عاليه ست محروم دما. رطرانی ) (١٥٩) جوصنگل میں تنہا سفرکرے وہ ملعون ہے. (احمد) ر ۱۲۰) اکیلا مسا فرانکشیطان ہے. دومسا فرود شیطان ہیں. ہاں اگر تین ومی ال کر سفركري توبيقا فلهه الكوية كالسفرس ببرت آسانيال دوكى ببريكين كيركوي تنها سفرنبيس كرنا بإيينية تنهاسفركرينيك جونقصانات بيان ساكوفي سجيدا دانسان الكاربنيس كرسكتا. ر ۱۶۱۱)کسی عدرت کویه صلال نهبیں ہے کہ وہ تبین دن یا تبین دن سے زا مذکا سفر برد مس وهرم كريد وصحاح ابض روايتول مي ايكدن ادرايك رات كالفاظ كم استيبي مطلب به به كرعورت ك ساقه صبتك كوني دى رجم محرهم ديواس كوسفر

ىنىس كرنا چاپىيىئە. ر ۱۶۲ ، جس قافلہ میں جرس یا کتابواس قافلے کے ساتھ رجمشہ اکہی کے فرشته ببی رست. رسلم، ابوداؤد، تریزی رسر١٦١) جرس شيطان ك مزاميرس سه ايك مرمار ب. رسلم الوداؤه نيا ر ۱۶۲۷ حس گھرمیں جرس ہوتا ہے اس میں بھی رحمت کے فریشتے واخل نہیں ہوتے۔ رنسانی ( ۱۲۵ ) ہرجرس کے ساتھ آیک شعیطان ہوناہے (ابوداؤد) آ حکل بھی جہاں تَّا فِلْهِ عِلِيةٍ مِیں وہاں جرس کا دستورہے، بعض دفعہ اس جرس کی آواز سے ڈاکوؤل كوقا فلدى موجود گى كا علم موجا تاب اورده كاكراس كو كوف ليستريس. كريكوللا ايكدفعه (ات كوكچېد ارش موني فتى صبح كوحضود نے فرما يا تمهين صلوم ب تبها سے خدالے کیا فرمایا الوگول نے عرض کیا الله اوراس کارسول جانتا ہے حضور سنے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشا و فرما ہا ہے کہ صبح کو لوگوں نے میرے ساتھ لڈ کفر کمیا اور تا روں پالیا ن لے آئے جس نے پرکہاکہ فلال تار ہے کے اٹرسے بارش ہوئی اس نے میرے سا تھ *کفر* كيها اوردة الدول برايمان في آيا الميكن حسب في يركها كرسم برا للداتما في كانضل اوراسكي رجمت سے بارش مولی دہ میرامومن ہے اور ارد ل کا کا فررسعلوم مواکہ بارش کو سا رول

كى طرف منسوب كرنا (درتا رول كوموير بالذات سجب كفرسه .

# ف ورابات واندى ونكاسال

ر مرا اجرازار رباجاس مطنول سے نبی ہوآگ بی ہے ربخاری د نسانی ) المران قیاست کے دن خدا تعالی مسبل از ارکی طرف رخ بھی نہ کر بگا اوراس کو دروناك عذاب بموكار (الوداور)

(١٦٩) الكي امت كاليك آدى إنى ازاركو تكبرك ساته زيين پركهسينتا تهاده زيين میں دھنسا دیاگیا اور برا براب تک زمین میں دھنس رہاہے (بخاری) مسر كالكي الكشخص كى ازار كو گنول مصينياد مكيفكر فرمايا كهيميس مصارك يجائيكي عرب مين كرفرك كالتناني بهننا جوزمين ركهسشنا موا بطعتكرين كابهنا واتفار بهندوستان ميس وهيله پائچول كارداج حس كوعورتين با تھومين الطاكر عبلتي مبني اسى قىم كى رسم سە مستركور الميرع باس جرئيل تسشر لعينه لائ ادر البول ن كهاكدارج شعبان كي پندر مویں شب ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کوآج کی رائیخشدیتا ہے بیکن ماں با کلے نا فرمان مشرک، جا دوگر، قاطع رحم، مشرانی ا ورا زار کو لٹکا سنے والا آج کھی نہیں سخشا جاتا. ربيهقي الماع فرايا خابوا وخسر واخت نقصان يرميك اور لو شيس رب آي ن الن الفاظ كوتين مرتب فرمايا توالود رئيسة عرض كياريا رسول الشدوه كون بي. فرمايا تخنول ــــــ نحي الارركه والي، احسان جمّان واله ادرهبولي فشم كاكرمال سيجيف والي. رسلم دغيره) (۱۷۴) جوعورت نوشبودگا کرسجارین حاتی سبے ٔ اس کی نمازاس دّعت تک قبول نہیں ہوتی حب تک کدوا بس آ کرغسل نہ کرسلے ر (ابن خزیمیہ) مِرِ اللهِ عِلَى عورت جب عطرا درخوشبو کی چیز ب مل کرانسی مجلس سر مگر کی ہوتی ہے جہاں غیر محرم تھی ہول تو دہ زانیہ کے حکم میں ہوتی ہے ۔ (ابو داؤ د ) ره ۱۱ چوعورت نوشبولگا کر غیرمردول کی مجلس میں گر رتی ہے تووہ عورت دانير سهدرهاكم) ( ۱۷۹) ایسی عورتیں جو باریک کپرسے مینتی بیٹے بیٹے ان کابدن نظر آتاہے يه عورتين البيغ بنا دُسن كالسيع لوگول كوا بِي طَرَفَ ما كُل كُر تي بِي اور توديهي غيرول كي طرف مائل مہدتی ہی توظا مہرای توکیرے بہتے ہوتے ہوئی ہی مگریا طن میں حقیقتناً منگی ہواکرتی ر ۱۵۷) جوعورت بالوں کوچپکاتی اور چپواتی ہے۔ یا برنکوگودتی اور گذاتی ہے۔ اس قسم کوھس کراور رہی سے رہیں ہو کہ اللہ کا برخ ہوا تی ہے یا برنکوگودتی اور گذاتی ہے یا بور کو کوھس کراور رہی سے رہیں ہونی ہے یا بھو کا کومونڈ کر باریک بناتی ہے۔ اس قسم کی تمام عور تیں من ہیں ان براللہ کی لعنت ہے ۔ عرب کی عور تیں صن ہیدا کر سے کی تمام عور تیں من ہیدا کر سے بالول ہیں گوند وغیرہ لگاکہ بالول کوچپکالیا کرتی تھیں یا دوسری عور تول کے بالول کو بھی الول کی سے گساکہ تی سے گساکہ تی سے گساکہ تی الول ہیں بعض دانتول کو رہی سے گساکہ تی تھیں لیفس این بھو کوس کو باریک اور چپوٹا بنا نے کے لئے بالول کو دیتی سے گساکہ تی الفرض خولیہ رہی کہ ور تول کو باریک اور چپوٹا بنا نے کے لئے بالول کو دیتی سے گساکہ تی الفرض خولیہ رہی ماصل کرنے کے لئے بینس اعضاء کو بدلتی تھیں اور خدا کی تخلیق میں الفرض خولیہ رہی کا میں کے اس کے ان کو ملعود کہا گیا ہے ۔

ر ۱۷۸ تم میشی کپلرامت پینا که جوشنص دنیامین رسیمی کپٹرا پینے گا دہ آخرت میں

اس نباس سے محروم رہیگا (صحاح) یعی جنت میں نبطائیگا۔ (۱۷۹)جس سے رکیٹی کیڈ ایبٹاس کاآخرت میں کچہ جصہ نہیں را بن ماجہ، نسائی) کریموں جب میری امت پانچ باتیں حلال کرلے ریعیٰ بکثرت رائج ہوجا میں)

تواسپر ولاکت نا دل ہوجائیگی دا، تلاعن۔ ایکدوسر سے ریسی بلترے راج ہوجا میں، کا بینا دس، ریشم کا بہرت ا رام ) گانے والیوں کا جمع کرتا ، یعنی گانا کشرت سے سُنا

بیته دی مرد کا مرد پرا ورعورت کا عورت بر اکتفا کرلینا یعنی لواطت اور مساحقت کی کنژت بهوچانا.

َ (۱۸۱) حضور سے ایک جبرد کیھا جس پی کرٹیم کی جیب نگی ہوتی تھی ۔ اس جبہ کو دیکھ فرمایا قتیا معت میں یہ آگ کا طوفان ہوگا۔ رطرانی )

ری یا در این می می این این می می الله تعالی اس کو آگ کیرے بیناتیگا دطرانی، در ۱۸۶۰ کی کیرے بیناتیگا دطرانی، در ۱۸۶۰ در الله تیامت میں ذکہ الله در دار این کا در الله تیامت میں ذکہ الله در دار این کا در الله تیامت میں ذکہ الله تعالی در دار الله تیامت میں ذکہ الله تعالی در دار الله تعالی در دار الله تعالی در دار الله تعالی در الله تعالی د

(طر۱۸) ریمی پرا چیجه دادا دیا منط میں دیل دیوار دو. دطرای) ر۱۸۸۷) جوشص میری است میں موکر مشراب پینے گا توالشارتعالی اسپرشراب طہور حرام کردیگا ادرجوسونا بیپنے گا توالشد تعالیٰ اسپر جہند کا سونا حرام کر دیگا۔

روم روی اور و موہ چید اور مکد مل کی جہا ہوئے دیکھا تواس کے ہاتھ سے انگو تھی کال سر کرھوں ایک شخص کوسونیکی انگوٹھی بہتے ہوئے دیکھا تواس کے ہاتھ سے انگوٹھی کال رہے سیکندگائی فرمایا تم میں سی بعض ہوگ آگ کی چنگاری ہاتھ میں لیکر بھیرتے ہیں دمسلم ،

۱۸۹۷) ایک شخص نجران کا حضور کی خدمت میں حاخر ہوا اس کے ہاتھ میں سوٹنے کی انگوٹی تھی، آپ سے سند بھیر لیا اور فرما یا تو میرے پاس آیا لیکن ہاتھ میں آگ کا انگا را لیبکر آیا۔ دنسانی آسوسے کا زلورا ور دنسٹی کیٹرا عرف مردوں سکے سلتے حرام ہے۔

(۱۸۷) و خص سوسے اور میاندی کے بر تنون میں کھاتا بدیا ہے وہ اسپنے بیٹ میں آگ دالت ہے دسلم ابن ماجر) طرانی میں ات نگوا زیادہ سے گرید کددہ توبر کرسلے دسلم دری کو سامین ہے کہ و خص جاندی کے برتن سے بیتا ہے وہ اچنے پیٹ

سِ الله أله أو التاسبع. (۱۸۹) جوشخص شہرت کیلئے ساس پہنتاہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سیرے ب ا<sup>کو</sup> دیکھیں توجب تک نیخص اس نباس کو خاتار والله تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرتا رطبرانی ، ر۱۹۰)میری است کے بدترین دہ لوگ ہیں جو ہرر وزعمدہ عمدہ کھانے کھائیں،طرح طرح کے اب س پہنیں ادر بڑھ بڑھ کے باتیں کریں رابن ابی الدینیا ، مرادعیش پرت لوگ ہیں جودین سے غانش ہوں۔ ر اور الجبس من شهرت ا درناموری کا کیرا ایم با خدا تعالیٰ قیامت میں اس کودی كبرايها يتكاليكن اس بن دوزخ ى آك بصرك رسى بوكى. روزين ر ۱۹۶۶ ایک قوم آخرزمانه میں مہو گی جوحنگلی کمبوتر کے یو سٹے کے مائندسیا ہ خضا ب كريكى. أن كوجنت كى خوشبوتك ميسره بيوكى. (الوداؤد نساني. ابن حبان) (١٩٢٠) رسول الشصلي الشيطلية وسلم النام ودن برلعست فرماني بوجو توتون نقل آمارین ، اوران عور تول پر می لعنت کی سے جدمرووں کی نقل کریں۔ ریخاری وابل سنن ر۱۹۲۸) طرانی کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک عورت کمان لگائے ہوئے حضور کے سلمنے سے گذری فرمایا فدا لعنت کرسے ان عورتوں پرجومردوں کی مشاہرت کریں رورخَدا اُک مردول پرکھی لعنت کرسے جوعورتوں کی مشا بہت *کری*۔ ( ۱۹۵) فدا بیجراول پرلعنت کرے اوران عورتول پرلعنت کرے جومردول کی صورت بنائیں. (بخاری) (۱۹۶) اس مردیر لعنت جوجرعورتول کا سالباس سینے اوراس عورت پر لعنت بهوجوم دون كاسالهاس اختيا مكرسه دا بودا دُد. نساني ) (۱۹۶) تین شخص، ایسے پی بن برخدا سے نعنت کی ہے ادراس لعنت برفرشتوں

نے آین کہی ہے دا، دہ نرحس کو خدائے نربیدا کیا گراست اپنے آپکو ادہ بنالیا دا، وہ ما دہ بن کو خلط کو خدائے اور ہا کہ است اپنے آپ کو خربنا لیا دس جس سے اندسے آدمی کو غلط راستہ بنا کر داستہ سنے بھٹکا کیا د طرائی ، مطلب یہ ہے کہ الشر تعالیٰ نے مرد عورت نرمادہ کو مختلف اغراض کیلئے بیدا کیا ہے، اب اگر کوئی اس تخلیق الہی کی خلاف کوشش کرے اور ایکدو سرے کی درضع قطع یا چال ڈھال اختیار کرے توفیلق الہی کی تو بین ہو دورای بنا پر دیسے نالا کھتوں پر لعدمت کی گئی ہے۔

ر ۱۹۸) تین شخص کھی جہنت ہیں واض منہوںگے۔ ایک دیوٹ۔ وہ سرے وہ عورت جو مردا منہ وضع اختیار کرے تبلیسرے دائمی شراب پینے والار طبرانی ) عورت جو مردا منہ وضع اختیار کرے تبلیسرے دائمی شراب پینے والار طبرانی ) ر ۱۹۹۱) ایک ہیچہ اے نے اپنے بائقہ پاؤٹر ہی دہندی لگار کھی تھی جہا ہیکو سامنے لائے توآپ سے اس کا صال دریا فت کیا اور یہ علوم کرکے کہ یعور توں میں ملتا ہے فرمایا اس کو فوراً نکال دو۔ (ابوداؤد) معلوم ہواکہ مختیّت کو گھر میں سے

نکالدینے کا حکم ہے۔

# (۱۸) نونکه، آم، نوحه، سوک ورقبرول کااحترام

ردور جوکسی میت پرماتم کرس، ایت منه کوییدی ، گریبان کوبیا راست وه ہم میں سے نہیں سب رکاری وسلم)

را ۲۰۱۱) الوموسلی کی روایت میں ہے سرکار ددعا الم صلی الشدعلیه داکه وسلم سن فرایا جوعورت مرضی پرجیخیکرر فیل یا ماتم کی دجہ سند سرم نظرہ است ار داند و اید سند کر میراس دست کری جون، مراویہ سند کرمیراس سے کوئی تعلق نہیں. ایجاری وسلم )

رب م) جولوگر میست برردستے میں تومیت اُن روست والوں سکے باعث عذا سیا

دی جاتی ہے ربخاری ) مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرسے دالا دصیت کرگیا تھا یا دہ مرف پرماتم کو جائز سمجہا تھا تو اسیسے شخص پر دو مروں کے ماتم کی دجہ سے عذاب ہو تاہے رسوم ، تین باتیں کفر کی بی را ) مروے پرچلا کرردنا (۲) گربیان بھاڑنارہ کسی کے نسب میں طعن کرنا (ابن حبان ، حاکم ، بینی اس متم کی رسوم مراسم کفریدیں سے ہیں۔

رمم، ۲) دو آوازیں طعون ہیں ونیا وا خرت دونو ل میں ، ان پرلعنت کا سسلسلہ رہم، ۲) دو آوازیں طعون ہیں ونیا وا خرت دونو ل میں ، ان پرلعنت کا سسلسلہ رہمتاہے ۔ ایک نعمت کے موقعہ پر گانے بچاسے کی آواز، دوسرے مصیبیت کے وقت چلا کررو سے کی آواز (بزار)

۱۳۰۵) چارباتیں میری امت میں رماند جابلیت کی ہیں ۱۱، فخر کرناحسب دیسب میں (۱۱) دوسردل کے نسب میں طعن کرنا (۱۱) بارش کوتاروں کی طرف منسوب کرنا دہم ) میت پر نوحہ کرنا۔ ( احمد )

رووس، میت پردو سے دا بیوں کو دوز خ کے دوطر خصف بنا کر کھڑ اکر دیاجا یکا ادریکتوں کی طرح اہل جہنم پردوتی بول گی رطبراتی ،

(۱۰۰) نوه کرے دالی اور نوحہ سنظ والی دونوں المعون میں (طرافی) ان تام الما اللہ کا دونوں المعون میں (طرافی) ان تام الما الما دیث کا مدعایہ ہے کہ ماتم کرنا ہال کھسوٹنا ،مند نوچنا،سیند اور پیٹ بیٹیا چینیں مارا میں آنسو دَل سے چیکے جیکے موقعیں کرددنا مردے بربیان کرنا یہ سب یا تیں حرام ہیں آنسو دَل سے چیکے چیکے موقعیں کوئی مضا کھ نہیں۔

د۲۰۸۱ جوعورت النگرپرایان رکھتی ہے ادراس کو آخرت کا یفین ہے دہ کسی استخص برتین دن سے دہ کسی استخص برتین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرسکتی مگرفاد ندپرد بخاری وسلم، فاو ندپر توجار مہید دس دن تک سوگ کرناچا بینے لیکن خاوند کے علاوہ ووسرے اقربا پرتین دن سی زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔

ر ۲۰۹۶ جولوگ قبردن پرجراغ جدائيس يا قردن كوسجره كاه بنائين اوريه و د نصاري كي

طرح فبرون پرمساحد سنائيس ان بيررسول الشد صلى المتدعليه وسلم سے اعدت فرماني (۱۰۱۰) کی شخص کا ایک آگ کے انگارے پر مطیعها الداس کے کیرول وربان كاحل جانا يديس سعد بهترسيدكدو وكسى مسلمان كى قرر بديش جاسك برسلم. ابدوادُو انساقى وال ۱۱) میرے نزدیک می ایک مسلم کی قبر رہ سپائے سے زیادہ بہتر ہے کہ انگاروں را ۲۱۲ ) کسی مردے کی ہڈی کوتورٹا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی کو تورثا جائے داوواؤوران ماجى قرر يعرفينا، قركوبا مال كنا اوراس يرهينا مروسے كى توبين كرناب اوريه باتيس حراميس (۱۱۲۷) جس مے کسی غیر شرعی تعویذیا گناشے کو ملکے میں با ندھایا منکے کے والمصطفيين فوالم اوران حبرو لكوموثر بالذات مجها قوده مشرك بوكيا (احد حاكم) (۱۱۴۸) حبسس سے ملکے میں اس متم کی کوئی چیز ڈالی توانٹڈ تعالی اُسی شے ے والے کردیتا ہے (ابوداور) بی اگر کسی مرض کیلئے استم کی چیز دنکوئور بالذات عجب کم استمال کیا قوالنگ تعالی اس مرض کی صحت کا دمر دارنہیں ہے۔ (٢١٥) منتر. لأمكر. تعويد شرك ب دابن حبان ، زما خرجا مليت ميس اكثروك اس منم کی چیزن کااستعال کیا کرتے تھے اور پھران کوحقیق مُوثر سمجیتے تھے اس کے ان سٹ با تول کومٹرک فرما یا، عرب کی تعض عورمتی خا دند کومطیع کرسے کے لئے تبعق تهویذول کااستعال کرتی تقیں اس کو توله کہا کرتے تھے۔ الغرض شریعت سے ان سب باتوں كوحد م كرديا . چونكه ن ست عقائد خواب بوستے سقے . باتى شرى تعويٰديا ترآن شريي كي آيات من بركت هاصل كرنايا قرآن وحديث كم موا فق كسي تعويذ كااستعال كرنا ادرالنارتعاني كومقيق موثر الجسنا اس مي كوتي سفها كقرنهيس م

# (١٩) زكوة ، صدقه ، نفقه ، سوال وخل غيره

ر۲۱۶) جوشخص سوسنے چاندی کی زگوٰہ ادا نہیں کرتا توا سکے مال کی تحنیا ک<sup>ناکر</sup> تیامت میں اس شخص کی میٹیا تی ادر پہلوؤں کو داغ دیاجا ئیگا۔جب پیختیال ٹھنڈی

موجانیں گی ق پھر گرم کرلیا جادیگا اور قیا مت کے بچاس ہزار برس دالے پورے دان

یں اس کورمی عذاب موتار ہیگار ربخاری مسلم طرانی )

(۱۹۷۷) مال کوسانپ بنادیاجا پئگا اور وه سانپ اس کودستار ہے گا۔

سانپ گنجا ہوگا۔ (صحاح) یعیٰ بہت پرانا درسخت زہرملا ۔ سان پر کرنے میں ایک میں ایک میں اساسان کی ایک میں اساسان کی ایک میں اساسان کی میں اساسان کی میں اساسان کی میں

(۲۱۸) جولوگ موکشیول کی نکوہ نہیں دیتے توان کوان کے موثی قیامت ہیں کا شتے اور روندیتے ہوئگے. (صحاح)

(۲۱۹) کعبہ کے رب کی قسم سخت ٹوٹا پا نیوالے ہیں. لوگوں نے پوجھایار سول ملٹر اگ جسے فرد راجعہ سرک قبلہ میں میں ماد در میں اس کے مشک کر کا اس کے ا

کون لوگ ہیں۔ فرمایا حس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ جوشخص اونٹ، کا نے یا بکرمای چیوٹر کرمرالسکن ان کی زکوٰۃ اوا ہنیں کرتا تھا توقیا مت

میں یہ جا نورلائے جائینگے اور دنیا کی حالت سے زیادہ فربہ ہوں گے ، کھریہ مولیتی لیے سینگوں اور کھروں سے استخص کوزخمی کرتے رہینگے ، یہاں تک کہ بندیے حساب سے فارغ ہوں ۔ یعنی کیا س ہزار برس تک ، ربخاری مسلم ، احمد ،

(۲۲) حس شخص سے مال کی دکوۃ اور انہیں کی قیامت میں اس کامال ایک

زہر ملاا تروصا بنا کراس کے مگے میں فوالاجا میکا جواس کوکا نت رہیگا دریہ کہر کا ٹے گا کہیں تیرامال ہوں. تیراخز اند ہوں رابن ماجہ نسانی ،

(۲۲۱) تین شخص سب سے اول جہنم میں واخل ہوں گے رایک میر نسسالطر جوہلا حق کے جائز البیر کوشکست کی اسر بنگیا ہود ۲) وہ بالدارجوالند کاحق اوا نہیں کرتا لینی ذکو ہ نہیں

نہیں دیتا رفقیرتکبر اطرانی) نېيى بوقى رجى مال مين ز كۇة مى بولى بوقى سەدە مال تبادى بوجا تا سە، ز كور نىمىن واساء منا فق میں، ذکرة روسكف سے تحطير ما محسط زناسے وبالھيلتي سے، یاک مال زکوٰۃ نہ ویہے ہے نایاک ہوجاتاہے اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ربتاہے رصحاح دغیرہ مختلف احادیث کے ٹکایے جس کردیتے گئے ہیں جو زگوة ما ديين دا لول كے حق ميں ارشا و فرمائے ہيں. (١٧١٨) حبس كومم ي كسى كاهم يرلد كوة وصول كريف بر، مقردكيا اور كيراس كام کی تخواہ بھی دی لیکن یا دجود تخواہ کے اس میں سے کچہ تھیا لیا تودہ خائن ہو. (ابوداؤد (۲۲۸) ایسعال آگ می می مگرده تحص جوالشدسے ڈرسے اور صدق کے مال من خیانت مذکرے۔ راحی ر ۲۲۵) جوشخص صدقد کے مال من فیانت کرتاہے قیا مت میں یہ مال ادر دونتی اس کے سر رر ملے ہوئے ہوئے (صحاح) ر ہم میں صدقے الی تعدی کے والا ایساہی ہے جیسے زکوۃ نہ وسینے والار رصحاح) ر ۲۷۷) عُشروصول كرف واك جوظلم كرت بي ده شعبان كى بيندر مويي شب کوکھی بنیں بخشے جاتے رہیقی، رمهم) رسول الشصلى الشدعليه وسلم نے كفل سے بناه ما كلى ب اسلم) (٢٩٩) كنلسي بجو ، كنل في مسير بيلول كوهي بلاك كياب. (سلم بطوله) ابع ، انجل كيوجس فونريزى بوق سب بخل كيوجس لوگ حرام كوحلال كرايا كرتے ہي، كال كےسبت نسق ونجور كھيلاتات (الدوادد ابن حبان)

داس الجل اسلام كومتنا شاتاس افى كولى درجية سيرسك في دون أوفي (۲۳۲) تخيل جنت مين بنين جايزگار (طرالي) ا ۱ ۱ ۲ م م م م المنسخة ودر، الشرموور، اور لوگول م ووري مي شرست تربيت و شريف و شري (۱۳۴۷ آمین آدمیوں کوالٹرتعالیٰ شمن کمتا ہو. بوڑھازن کا ریخییں ہٹکیہ و این ایا خیا (۲۳۵) النرمنے بريات است اوپردا وبب كر لى ب كرد و بني كوبه نت ميں اور وليو راي نور مين بيهيم الصفهاني ) جوشخص صدقات واحبه اورنفقات واحبه وداكرة ربية بيته وواليس نهیں افرنفلی خیرات دائی کرے تواکٹر علماء اس کوبخین نعیر کہتے . (۲۳۲۱) اس شخص برانسوس سے كرموائل ميال كو الدار ساسف المكن فو دخد کے سامنے برا بن کرمیش ہو ( وہلی) (۲۳۵) دوخصلتین سلالی جمع نیس بوسکتیس ایک نبل در سے کد رده ۱۲۳۷ دومایش اسان کو بودها کردی س. دیک بال کی درص، ود سرست عمر کی حرص مدرسلم) (۲۳۹) محل سلكات بن سهم رطواني اين تغبل اسان كودي اور تفرت یں ہلاک کردیناہے۔ (۲۲۰) جوشخص کی کوکونی چیز دیگر دانا ہے اس کی شاں ایس ہے سے ان با تے کویا نتاہے رصیاح، (۲۲۱) بهرکوداپس کرنا ایس بی جیسے کت سے کرک بی شے کہ کھے ہے موت (٢٢٢) دوزف برص ك دقت دعا مكرة من المسارة الشروانس إلى المارات میں صد قرکرے اُسکواس کے مال کا عوض عن یت کی دو سر کرت سند سمی ہو تعد گئیا كرك الكامال تلعت كروست. دي ري وسنم (۲۲۳) سعدین نمیا ده ستنانفه درست و مایا بوشنس سدند کنید از این آییا استند

کرتاہے اور صدقہ کے موسٹی چوالدیتا ہے تو یہ موسٹی قیامت کے دن اسکی گردن پر سوار ہونگے بکری، گائے، اونٹ آوا زنکا لئے ہونگے . بنی برجا نورگرون برسوار مونگے الد حفية موقف اسعدت يستكركها خداكي مسمين ينده صدقه برعاس ندبنون كا . رمم م مع بظلاً صدقد وصول كرنيوا في جنت مين نهين جائيس كے رحاكم ، رهه ۲، صاحب المكس آگ يس بهد طراني ، مكاس عشار ان لوگون كو كيت بي جونيكس اورزكوة وغيره وصول كياكرت بي . جولوك ظلم كري ياصد ت ين خيانت كريريد لوگ جبني بي فللم كاسطلب يهدي رياده وصول كريس ياميكس د بهنده کوستانیس ـ رہ ہم م) جوشخص بلا خردرت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے گویا وہ انگائے

کما تاسه. رطبرانی ،

ر مرم مر دن حاجت کے سوال کرنے والے کی شال ایسی سے بطیسے کوئی الکار چَن رہا ہو. ربیه قی )

( ٨٨ م ) صاحب مال اورصاحب قوت وطاقت حس ك اعضاء سالم بول اسكوسوال كرناهلال نبيس بع جوشخص دولت جمع كرنيكوسوال كرتاب تياسك دن اس کے منر پر کھرنی میں ملی ہوئی بونلی این اس کا چہرہ سنجا ہو ( ہوگا، رتر ندی )

(۲۲۹) رزین نے اتنا زیادہ کیلہے کہ ایک شخص جوبلا ضرورت سوال کرکے كبرىيانا سەوە اپى بىلىس أك كانكراركى كرىجاناسى.

دہ ۱۷) جوشخص با وجو دغنی ہونے کے مانگتا پھرتاہے وہ کگ کی چنکاریاں جمع ک<sup>تاہے</sup> اب خواہ زیادہ جمع کرسے یا کم جمع کرسے ۔ توگوں سے پوتھا غناکیا سہے ۔ فرمایا شام کا كهاماً لين الراكب وتست كالكها ناموجود جوتوسوال نهيس كرنا چاسينية. معص روايتون یں چالیس درہم اور معفن میں بچاس درہم می اکسے ہیں۔

(۲۵۱) جو شخص بلا ظرورست سوال كرتاب. قيامت ين اس ك منرير كوشت نه بوگا. (نخاری) ر۲۵۲) ہوشخص بددن ناتے کے لوگوں پرفا قبظا سرکرتاہیے توخدا تعالیٰ اس کو فاقهی مبتلاكرديتله ديهقى بض ردايتون سيشين كالفظ آيام حركا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے میں عیب ہوگا یطم غیرسلطان کے ساتھ ہے۔ باتی بادشاه سے سوال کرنے میں کوئی مضا لکتہ نہیں۔ بعض روایات کی بنایرا بل علم نے با دشاه ا درصاحب سلطنت سے سوال کرنیکو بلا ضرد رت بھی جائز رکھاسیے۔ (۲۵۳) النڈتعالیٰ برزبان ادر فاہرسائل کورشمن رکھتاہے جو لوگوں کے پیچے یوجاتا ہے دہزار) بعض سائلوں کی عادت ہوتی ہے کہ بوگوں کو تنگ کرو ہے ہی جونددے اس كوبرا كھلاكتے ہيں يداسيسے سائلوں كے سے وعيرسے۔ اله ١٥٥٥) السُّرتما في ايسي عليم متعفف كودوست ركمتاب جونوكول يراين حاجت ظا برہبیں ہونے ویتا ا درایے منرکھٹ سائلوں کو دشمن رکھتاہے جو لوگوں کولیٹ کر ماسكتے ہيں دہزار بطولہ ، حليمستعفعن يعين أيلے بوش لوگ جو محتاح ومفلس مونے ك يا وحود لوگول سے سوال ذكريس. (۲۵۵) کسی خص کے باس کوئی اس کا قرابت دار آیا ادر اس سے اس سے كميراللرك نفسليس مانكاليكن اس في با وجود استطاعت ك أكاركرو بالتربير مال تیاست میں سانب بناکراس کے تھے میں طوق اور الاجا سکا. اس سانب کا نام شجاع بوگا اوريداس مالدار ايكا دكرف واسك كمن كووس ربا بوكا - اطرانى ) (۲۵۲)جس دا کے ممکوت کے ساتھ نی باکرمبعوث کیا ہے اس کی معم ورشخص ا الله مفلس قرابتداروں كو بنيس ويا ادر دد سردل كو ديتا ہے توالتر تعالى ايسے سندے کاصر قر قبول بنیں کرٹا یسم ہے اس فات کی مب کے قبضہ میں میری جان ہے ، ضالیے

۴, بندے کی طرف قیاست میں دیکھنا بھی پسندنہ کر بگاجو اسپنے غریب قرابتدا رول کو کیہہ نهیں دیتالیکن دوسروں کو دیتا ہے۔ رنسانی ) ر٤ ٢٥) جنت مين تين تخص داخل نهيس هرينگه . ايک د هو که ياز ، دوسرانخيل تیسراصدقہ دیکراصان جتائے دالا رنسانی) رُد ۲۵) تین شخصول سے آگ کو کوئی روکسنہیں سکتا صدقہ پر احسان جتابے دالا، مان باپ كانا فران، داكمي شراب خور رحاكم، ر۲۵۹ ، تین آدمیوں کی مذ فرض نا زیبول بردتی سبے مذنو افل قبول ہوتے ہیں۔ مان با پ کانافرمان، صدقرراصان جتائے والا تقدیر کامنکر رصاکم، (۲۷۰) جنگلوں میں جویا نی کھڑا ہوجاتاہ وہ عام لوگوں کاحق ہے۔ اگرا ستم کے یانی برکونی منصر کے در لوگوں کو یا تی استعمال مذکوے دے توقیا ستایں الله تعالیٰ اتکی طرف نظر جمت سے نہ ویکھے گا بلک غضب آلود انجر میں فرمائیکا دنیا میں توسے میرے فضل کو ردك بياتها آج ميس تجهرسداينا نفسل روك بول كا. د بخارى ومسلم، (۲۹۱) اگر کوئی شخص کسی راحسان کرے تواحسان کرے والے کی تعربی کیے ادراس احسان کوظا ہرکرے۔ اگر کسی سے احسان کریے والے سکے احسان کوچھیالیا تواسے محسن کا کفرگیا ۔ (طبرانی) (۲۹۲) حس سے کسی کو کچے دیا تو لیسے والے کوچاہیئے کداس کا بدلہ دے۔ اور اگر

تواس سے محسن کا کفرکیا ۔ (طبرانی)

(۲۹۲) حس سے کسی کوکچ دیا تو لیسے والے کوچاہیئے کداس کا بدلد دے ۔ اور اگر

بدلہ کے قابل نہوتو تعرب کرے ، دعا وے جس سے دعا دی اس سے شکر میراداکیا

(درجس سے چھپایا اس سے کفرکیا ر ترمذی)

(درجس سے چھپایا اس سے کفرکیا ر ترمذی)

(درجس سے چھپایا اس عورت کی جانب دیکھنا پندنبیں کرتا جواسے خا و ندکواحاتی

کاشکریداد دانسی کرتی حالانکدخا و ندکے احسا نا ت سے وہ ستنی نہیں ہے ۔ رونسائی )

(۱۲ م) جو تخص الند کانام لیکرا در ضدا کا داسطہ دیکر سوال کرتا ہے وہ ملعون ہے۔

اورجفراكا واسط دينيك بعدبا دجوداستطاع يك انكف واليكوكينيد يتاوه بمعلون يررطرانى (٢٦٥) برتين مخلوق ككوبتا ون و لوكون عن عض كيا حضورت يف فرمايا ببرترين مخلوق ويخص بوجوضداكا واسط ديكرلوكوب سعسوال كرس اور بجراس كوكيهرنه ويأجأ ززنرى ر۲۶۷) طرانی سے ایکسا درروایت مجی نقل کی ہے جس کا خلاصہ پر ہے کہ ایک ون حضوراكرم صلى التدعليه وسلم ي لوگول سے دريا فت فرماياكريس مكوحضرت خضر كاحال سناؤں ۔ لوگوں سے عرض کیا یا رسول الشریم خوشی سے تیا رس حضور سے فرمایا۔ الیکدن حضرت خضرنی اسراعیل کے بازارمیں شہل رہے تھے کہ ان کوایک شخص ملاجور مکا تب تھا دمکاتباس نلام کو کہتے ہیں جسکے آقانے اس کی آزادی کوروپیر کی ایک هاص تعداد برو توف کردیا ہو) اس فعام سے حضرت خضر سے خدا کے نام پرسوال کیا حضرت خظر سے كهايس الشدر إيان ركفتا بول ليكن ميرس پاس كېرېنېي سب.اس سے كهامين تجيكا التُدكا داسطر ديتا بول كرجبكو كجهد دے حضرت خضرت خام بهاميں التُديرا يان ركھت ہول.اگر توچاہیے تو یدمکن ہے کہ جہکو غلام بنا کر فروخت کرھے میں غلامی کو اختیار کرلیتیا مولیکن الشرکے نام کو بیقدرنہیں کرسکتا۔ اس سائل سے اس بات کو منظور کرانیا اور حفرت خفرکوایک شخص کے ہاتھ فردخت کر دیا ا در قبیت اس شخص سے وصول کرنی <sup>حب</sup>ر س<sup>نے</sup> حفرت خضر کو خریدا تھا. چنا کیداس نے ایک ہڑھا آدی مجبکر حضرت حضر کی توقیر کی ادر کونی كام ان كوبيس بتايا حضرت خضرے البية وقلس كها آب مع كي كيكام بتاسية سيكن تناسئ كهايس مكوتكليف ديي منين جابتا كروب حضرت خضري باربارتقاضاكيا تواس ن ایک بقرول کا دعیر بادیا اور کهاکه ان تو دوسری مگذشقل کردیجین مید کر آتا سفرس علاكما ادرجب سفري لوشكر آيا تواس في ديكها كدفرت خفراس كام فارغ بو ع كي تعداس ديكه رئيب كياكونك اس في كام بتا يا تعاده ها دير ل كى طاقت دمنت سيمى زائدتها بضرت خفرت مزيد غدمت كأمطالبه كياتو كيراقا بنا میں مکومنت میں فوائن بنیں جا ہتا بلکہ تم مجا کو کھے تصحت کردیا کرور میں تم کوفتہ کا ہل بنیں بجبتا بلیک حب حضرت خضر نے احرار کیا تواس نے بجبوراً ایک مکا ن بنانے کی خدمت سپردکردی اور خود سفر میں چلاگیا جب دو تین دن میں دابس آیا تو اس نے دیکھاکہ مکان تیار ہو چکا تھا۔ آب اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ ویٹا ہول تیج بتا ہے آپ کون ہیں حضرت خضر نے کہا اس نام کی عزت کیلئے میں نے غلامی اختیا رکی تھی تو نے بھراسی نام کا واسطہ دیا۔ بھر خضرت خضر نے ورا واقعہ سنایا اور بھی کہا کہ اسے میرے آتا جو بور وقد رت کے سائل کور دکویا تو وہ قیامت بین سے سے میں مفرت خضر نے کہا تا در اختیا ہی خوات خضر نے میں حضرت خضر نے سے سے میں حضرت خضر نے کہا در افرادی کی خواہش کی اور آقائے آپ کو آئرا وکر ویا۔

#### りりり(ド。)

ان تین جیزی ایی بی جن پر اسلام کی بنا قائم کی گئی ہے۔ اگر کسی سنے
ان تین ہے ۔ اگر کسی جنو دیا (اور چھوٹا دینے کو صلال تمجہا تو وہ کا فر ہوگیا ، اس کا خون
احد مال صلال ہے دن النشد کے وحثہ لا شربکے ہونیکی گوای دبنا رس بابی خوت تسکی
خار پڑھنا رس ماہ رمضان کے روز ہے رکھنا۔ (ایو تعلی)

رسنان المبارک کا ایک اروزہ شرک کرویٹا ات سخت ہے کہ ساری عمر کے روز سے رکھنے سکے بعد کھی اس کا جرائیس ہوسکتار ترشی الوداؤد، نسائی ابن لمجہ (۲۳۹) حضور سے خواب میں ویکھا کہ کچہ لوگ اُسلط لنگے ہوئے ہیں اوران سکے جبڑے بے چرسے ہو سے بی اوران سے خون ہہر دیا ہے۔ آپ نے وریا فت کیا یہ کون لوگئیں توآپ کوبتایا گیاکہ یہ لوگ رو دہ خربیں جورمضا ن مے ختم ہونے سے بیٹیتر ہی روزوں کوختم کرویا کرتے تھے۔ (ابن خزیمیہ)

ر ۷ ۲ جس عوریت نے بلاا جازت خاد ند کے نفلی روزہ رکھا کیچرا سکوخا دندنے

اپی صاجت کے لئے بلایا اور اس سے اپنی خواہش نطا ہر کی نسکن اس سے انکار کیا اورا س کی خواہش پوری ندکی اور اس کا حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ اس عور سے کے نامۂ اعمال میں کبیرہ گنا ہ فکہتا ہے۔ ﴿ طبرا نیٰ)

( ۷۷۱) ہمبت سے روزہ وارایسے میں کہ جن کوردزہ کا تواب نہیں لتا۔ ان کاروژ کیا ہے دیک فاقہ ہے۔ اور بہت سے شب بیدا واپسے میں جن کی شب بیداری اپنی نیند کو بریا دکمناسبے ( ابن ماجہ رنسا تی۔ ابن خزیمیہ) مطلب یہ ہے کہ روز ہ اور تہجہ کے آواب کو طوظ بنیں رکھتے۔

(۷۷۳) بہت سے روزہ دارج جوٹ اور غلیبت کو اپنے روزہ کو مخفوظ انہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے بھوکے رہینے کی کجبہ پر واہ نہیں کرتا۔ ابخاری ،

#### (۲۱) حج اوراس كيمتعلقات

(سر ۲۷) حب کوئی تخص حرام کے مال سے جج کرنے جاتا ہے اور تبلبد بڑھتا) توفر شہ لدیک و سوریا کے جواب یں کہتا ہے کا کبٹیٹ وکا سَنے کی کے تیرا زادراہ حرام کا ہے تیرانفقہ حرام کا ہے۔ تیرارج گناہ ہے اسمیں کوئی نیکی ہنیں ہے (طرانی) (م ۲۷) جوشخص لحراجا ت سفر کا مالک ہے اور کم معظمہ تک پہنچنے برقا در بح بھرج کو ہنیں گیا تواب اسکوافتیارے یہودی ہوکرہ مواسے یا نفرانی بنکر لسے موت آئے۔ (بیہتی) بنیں گیا تواب اسکوافتیارے یہودی ہوکرہ مواسے یا نفرانی بنکر لسے موت آئے۔ (بیہتی) حدید بھرا ہی تھے جونے نکیا تو دہ یہودی ہوکرہ مرے یا نفرانی ہوکر در بیہتی) ر ۲ ، ۲ ، الله تعالی فرما تا ہے میں نے بندے کوصت عایت کی۔ فامرغ البالی عطاکی ادربا وجودان تام نعمتوں کے بانج برس گزرگئ وہ میری طون بنیں آیا۔ بس یہ بندہ محروم ہے۔
بندہ محروم ہے۔ (ابن حبان بہتی ، یعنی رحمت و منفرت سے محروم ہے۔
ر ۲ ، ۲ ، ایک شخص نے دریا فت کیا یارسول النٹد کباز کیا ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا کمیے و توفد اکے ساتھ شرک کرنا ہے اور اس کے بعد کسی سلمان کوناحی تمثل کرناہے۔ میدان جہانے سود کھاناہے۔ یا کدا من عورتوں برزئاکی جہانے سے بھاگنا ہے۔ بیا کہ النظری ہو جیزیں تہمت لگاناہے۔ ماں باپ کی نافر مانی ہے۔ جا دو کرناہے۔ بیت الندیس جو چیزیں حرام ہیں ان کوحلال کرلینا ہے۔ بعض دوایتوں ہیں الی دکا لفظ بھی آیا ہے اس کا مطلب بھی ہی ہے د اصحاب بن

(۸۷۸) مکه والون برغله کوروک کردهنگا کرناه کالید . (طرانی) منجله اورا مورسکیتیا کبی الحادید که مکدکت تاجرغله کوروک لیس اورخوب گران کرک ایل مکه کودین لیفن صحابه حرم کے درخت کالے کئے کہی الحا دسمجیتے ہتے مطلب یہ ہے کہ ہرایک فعل حس سے مکہ کی حرمت اور حرم کی عوت میں فرق آتا ہو وہ الحا و سے۔

د ۹۵ س) جونتخص ابل مدینه کے سیا تھ مکر کریے گا ادر ابل مدینه کو د صو کا د سے گا وہ اس طرح مناکر دیا جا سنے گاجس طرح نمک پاتی میں گل جاتا ہے رنجاری دمسلم)

(۲۸۰) اے اللہ جو کوئی اہل مرینہ پر ظلم کرسے یا ان کو ڈرائے تو تواس کو ہذا اور اس کو ہذا اور کا میں اور تمام اللہ اور کی ہذا اور ایسے موذی پر خدا کی لعنت ہو۔ خدا کے فرشتوں کی اور تمام اللہ اور کی است ہو۔ ایسے نالائق کا نہ فرص تبول ہونہ نفل۔

(۱۸ ۲) جوکوئی اہل مرسیت، کوایذا دے تو المشرقعا سے اسس کو اینا دے۔ (طرانی)

## (۲۲) چانورول کیسا تفسلوک وران کا ذیج

(۲۸۲) خدااس شخص پلعنت کرے جوغیرالنڈ کے نام پر ذیح کرنے۔ ۱۱ حدیثانی ا

مطلب یہ ہے کرج بج استد کے نام کے فربح کرئے دقت کسی غیر کا نام لے.

ر ۲۸۳۷) اگرکسی جانور کا مثلر کیا توخداتعالی اس مثله کرست والے کا تیا مت میں مثلہ کرکھا۔ داحد، مثلہ کا مطلب یہ سبے کہ ضلقت الہمیر کومتنیر کردیٹا۔ مثلہ کا مطلب یہ سبے کہ ضلقت الہمیر کومتنیر کردیٹا۔ مثلہ کا مطلب یہ

كان كاف دين ، آنكه كهور وينا. ناك كاث والمي وغيره. الغرض كسي طرح اصلى صورت كوبدل دينا.

رمم ٨٧) مالك بن فضاله كمنت بي كدسي حضور كى خدمت سي حاضر بوا توآكي

فرا یاکیوں ؟ تمہارے ماں یرسم بے کہ استرے سے جانور دن کے کان کا ف دریا ہے کان کا ف دیے ہویاکسی اورعضو کو کا ف کرا سے چوارد سے ہوا در اس کا گوشت کھانیکو نا جائز

مجمعتے ہو میں سے عرض کیا ہاں یہ وا تعدہے ۔ فرما یا ایسے جا نؤروں کو کھالیا کرم یہ حرام ہنیں ہوتے ۔ اور یہ یا در کھو کہ تمہارے استرے سے النٹد کا استرازیا وہ

سخت سهه . ( ابن مبان )

(۲۸۵) حضور سے ایک گدھے کو دیکھا کرکسی شخص سے اس کے سنہداغ دیدیا تھا اور اس کی ٹاک سے نون ہمررہاتھا فرمایا خدااسپرلعنت کرے جس نے اس کے ساتھ پرسلوک کیا ہے (زواجر)

(۲۸۷) جس من کسی جاندار کو اپن تیراندا زی کے سئے نشان بنا یا توضا أس بر

لعنت کرے راصحاب من بعض ہوگ تیراندازی کی مشق کیلئے جالاروں کوباندھ لیتے ہیں ادرا سپرتیربارتے ہیں جالورکو باندھ کراس کے بھاسکنے کی قوت سلب کر پہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ملعون فرما یا ہے۔

(۲۸۸) اگرکسی ایک پڑیا کو یا چڑیا سے کسی بڑسے جانور کو کبی ناحق قتل کیا توقیل کیا توقیل کیا توقیل کیا توقیل کیا توقیل کرنے میں دہ عرض کو یکی کہ اس شخص سے مجملے ناحق قتل کیا تھا۔ کمی نے عرض کریا گیا دسول البشراس کاحق کیا ہے۔ فرمایا فربح کرکے کھائے نہ ریرکہ گردن کا مشاکر کے کھائے نہ ریرکہ گردن کا مشاکل کے کھینک دیے۔ دربن حبان ۔ نسانی ا

ر ۲۸۹) حاکم کی روایت میں ہے کہ ضدا تعالیٰ اس بندے سے سوال یکا اور فام ہے کہ میں اور فام ہے۔ اور فام ہے کہ میں اور فام ہے کہ میں سال میں اور فام ہے کہ میں سوال زجراً ہو گا۔

(۲۹۰) جوشخص کسی چانور پرجم بنیس کراخلالهی اس پررهم بنیس کرتا رصیاح)
(۱۹۹۱) ایک عورت سے ایک بقی بانده رکھی تقی مذاس کو کچھ کھلاتی تقی مذاس کو چھوٹرتی تھی کہ وہ مرکئ توخدا چھوٹرتی تھی کہ وہ خود کیرائے می توخد اس عورت کو دوزخ میں داخل کیا رکخاری) مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی جانور کو کھی ایڈرا پہنیا تا موجب جہنم ہے۔

ابن مسعودات فلام کومارد ہے تھے۔ سرکار سے دیکھ کرفز مایا خط تجھ پراس سے نیا دہ قادر ہے۔ ابن مسعودے غلام کو آلاد کردیا۔ فرمایا اگر آزاد ندکرنا قضراتج بکو دوزخ میں ڈوالتا۔

(۲۹۳) برخلق آدی جو ایسے ملازموں اور فلامول سے اچھی طرح بیش نہیں!
آ ادہ جنت میں نہ جا سے گار

(۲۹۲) آدی اورجانور کے سنہراد سے والا اور داع دیسے دالا ملون ہے۔ (۲۹۵) حضورایک شخص پرگڑیت جوجانور سکے سینہ پرگھٹنا رکھ ہوسنے چری تیزکرد با تھا۔ فرمایا تیرا برا ہو تونے جا نور پر بہت می موتیں جمع کردیں۔ جا نور کو بجہا کے سے بیشتر چھری کو ملیارہ اور کھیا کہ سے بیشتر چھری کو ملیارہ اور کھیا گرا جیئے۔ (حاکم)

(۲۹۹) ایک آوٹی کو دیکھا کہ جا نور کی ٹانگ گسیٹ کر ذیج کرنے کیلئے لیجار باہت فرمایا تجہر افسوس ہے، ذیج کرنے کیلئے زم طریقہ سے لیکرھا۔ (عبدالرزاق موتوفاً)

(۲۹۹) جس نے غیرالنڈ کے ٹام برجا نور کو چوڑ اوہ ہم میں سے ہیں ہیں ہے۔

(۲۹۸) ابن مسعود سے روایت ہے کہ تضور نے جیونیٹوں کے گھر کو حبلا ہوا

ریم ۱۹ م) ابن مسعود سے روایت ہے در طفور سے ہیو میوں نے طرفہ طبلا ہوا۔ دیکھ کر فر ما یا ان کوکس سے جلایا ، ہم سے عوض کیا ہم سے جلا یا سے . فر ما یا آگ کا عذاب کسی کو نہ کیا کرو۔ یہ عذاب النٹدی سے لئے خاص سبے .

#### (۱۲) نامول بن تفاخر

(۲۹۹) سبسے زیادہ غصراس خص پر ہوگاجس کا نام ملک الملوک یا شہنشاہ ہوگا۔ (سلم) بعض روایتوں میں بجائے غصر کے سبسے زیادہ فرلیل شہنشاہ ہوگا۔ (سلم) بعض روایتوں میں بجائے عصر کے سبسے زیارہ فرلیل اسلم کے نزدیک سبسے دلیل وہ شخص ہے جواپنا نام شہنشاہ رکھے مطلب یہ سے کہ اس فتم کے نام الله تعالیٰ کو زویا ہیں۔ دی مااکسا الموک اور شہنشاہ ہیں۔ دری مااکسا الموک اور شہنشاہ ہیں۔ دری مااکسا الموک اور الله میں مری ماکسا الموک اور مالی حرام کی کما کی وغیر فران میں فور بعض الموک کی کما کی وغیر فران میں فور بعض اور مالی حرام کی کما کی وغیر فران میں فور بعض اور کا ور مالی حرام کی مقابلہ میں مری بنگریئی فی مول والم کا ور مالی حرام کی مقابلہ میں مری بنگریئی ہول گا ور مالی حرام کی مقابلہ میں مری بنگریئی المول کا ور مالی کا جو کہر صفر ہوگا فراس ہے ،۔

ہوں گاا ورص کے مقابلہ میں مدی ہن گیا ہیراس کاہر کچرہ صفر ہوگا فا سرسے ،۔ ایک وہ تحصّ ص سے کسی سے تہد کمیا اور پھر عہد سے بعد عند رکھیا اصدع مد کو توڑ ویا۔ دوسرے دہ حیں سے کسی اڑا وادر تُرکو فروخت کر دیا اور اس کی قبیب تھالی شہرے وہ جس نے کسی مزدور سے مزددری کرائی اور دب اُس سے اس کا کام بورا کرویا تو اس کی مزدوری نددی. ان تین قتم کے لوگوں کا تیا ست میں میں سقا بل اور خصم ہول گا۔ زیخاری )

دوس اوگر کمبی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکدان کی حالت یہ ہے کہ کھانا حرام کا ،کپڑا حرام کا۔ پھرایسے لوگوں کی دعا کیونگر قبول ہوسکتی ہے۔ (مسلم تریذی ) (۳۰۲) سعد بن ابی دقاص کے عرض کی یارسول اللہ میرے سے دعا کرجے کہ میں شخا بالدعوات ہوجاؤں فرمایا اپنے کھانے کو پاک کرے خدا کی حتم حب کوئی تھے

حرام کا لقریبط میں والتاہے توخدا تعاملے اس کاعمل جالیں دن تک ببول بنیں کا جس بندے کاجسم حرام کے مال سے بڑھا تو اس کا بداد بجز دورخ کے ادر کچر بنیں ہے۔ رطیرانی )

کر (۱۹۰۱م) جس مے وس درہم کا باس خریدالیکن اس میں ایک درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ باس برن پر میرگانا د قبول ند بوگی. ( احمد)

ر ۱۳۰۸) جس سے دام کے مال سے کرتا پینا تواس کی فاز قبول نہ ہوگی دیزار) د ۱۳۰۵) سند میں طاک وال بینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی مسرام مال سند میں خدالے۔ داحد)

(۱۰۰۷) کسی نے در مرک فریدسے مال جمع کیا۔ پھراس میں سے صدور دیا یا راہ خدایس حرف کیا یا قرائن شاارون برصرف کیا یا اس مال سے فلام آزاد کیا تو بجائے اجرکے دہال ہوگا اور پیشخص حنیم میں فوا لاجا ئیگا۔ (الوداؤد)

الدوم الندتعاني مدى كوبدى سل ووربنس كرتا الديد خبث سي خبث كو

مثالا ہے۔ اس لئے اگر کوئی حرام مال سے خیرات کرتا ہے توجہنم میں اپنا تھ کا ایا آ بے اوراس کے مال میں برکت بہیں ہوتی. (احد) ره ۲۰۰ عب سے حرام مال کھایا بھر خرج بھی نامائز راستوں پرکیا توخدا اس کو ولت کے گھرسی نازل کر بگا۔ رہیقی ، الهاما جوگوشت پوست اورجهم مال حرام من بناب اور حرام مال مي فيرش یائی ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس کا تشکا نا نار ہی ہو۔ وتر ندی ابولیلی برا در طرانی المان ایک زماند ایساآدایگا که لوگ حرام و حلال کی پرواه نه کریں گے۔ ریخا ری ب (۱۷۱۷) تو لینے ادر ناسینے میں کمی کرنے والول کو فرمایا تم الیسا کام کررستے ہوجیں سيهيلي امتيس ملاك برجي بي- (مرزى) رساوس) کم تولنے کم ناپنے سے تحط پر جا آسہ جس طرح زماکی کثر ت سے طاعون مِلط كرويا جا آسيد ( ابن ماحه براد ربهي ) ر ما امل حس من دهوكد ديا ده سمي سيني سي (مسلم) رهاس) الك تخص سن سر مكر كم بول ادير ركه جوزت ته ادركي اندركر دين تھے۔ آپ سے ہاتھ سے اٹھا کر دیکھا اور فرمایا جودھوکہ دیے دہ ہم میں سے ہنیں ہے (اسلم این ماجی (۱۷۱۷) د صوکه ادر فریب جہنم میں ہے (طبران وغیرہ) (١٤١٤) دهوكه، فريب، فيانت جهنم مين بين ايك تحص دو ده مين باني ملاتا تقا- فرمايا جب قيامت ميں تنجسے دونوں كومائي كريكو كم اجا تيگا تو توكيا كريگا. ربيه في مو توفًا > و۱۸۸ م اگرکسی سے عیب دارچیز کو بددن عیب ظا ہر کئے فردخت کی تو یہ بہیشہ ضرا کے فضب میں رہتا ہے اور اسپر فریقے لعنت کیتے ہیں۔ ( این ماجر) (۱۹ ۲۳) فله کو گرانی کیلئے نہیں روکتا مگرفاطی اور گیزگار (تر ندی م

(۱۳ ۱۳) علی کوروکا الشد تعالی کا اس سے کوری الاستان الله برار )

(۱۳ ۲۷) غلّه کورو کنے والاستون ہے (این ماجر) کسی گا دَن میں غلّه نہ پریدا ہوا ور با ہم

سے آنا ہو۔ اگراس گا کو ن پی فقام سے میں تا خیر ہو تو وہاں کے سود اگروں کو فلہ روکنا نہیں چا ہستے ادر گرانی کی عرض سے ضدا کی مخلوق کو کھو کا نہیں مار دینا چا ہیئے مبلکے ب سودا گردل کے پاس فلہ مرحو د ہو ان کو فروخت کر دینا چا ہستے۔

را ۱۳۲۷) بیخص فلکی گرانی میں سی کرتاہے اور نرخ میں وخل دیکرسلما نول کیلئے فلک کا بھا ہوں کیلئے فلک کا بھا ہوں کیلئے فلکا بھا وہ ہنگا کرویتا ہے توالیسا تخص اس قابل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کوجہنم کی تہدیں فلکا بھا وہ دینیں سبے لیکن اگر کوئی فلال و سے در سنن ) اگرچ یصورت ہندو سان میں اب موجود بنیں سبے لیکن اگر کوئی کا کوئی دیل سے دور مواد وہ اس ایسی صورت بیدا ہوجائے توایک شخص کے فائدے کے سکے ساتھ تا م گاؤں کو تباہ بنیں کرنا چا ہیں ہے۔

(سام الله) جوشد يدخرورت كے دقت غلد كور وك تو التدتعالى اسكوجذام اورافلاس بي مبتلا كرو سے كار زابن حبان)

رسون بالتو اور مشتری جب سے بوسے ہیں توبر کت ہوتی ہے۔ جب کیم بھیاتے اور جو نہ ہوتی ہے۔ جب کیم بھیاتے اور جو نہ ا اور جوٹ بوسلتے ہیں تو برکت مٹ جاتی ہے ۔ جو تی مشتم سے مال توبک جاتا ہے مگر برکت ضتم بہوجاتی ہے۔ ربخاری مسلم)

۵۳۳ تجارتیامت بی فاج بوکرآیک سگر کیوست تعنی کی ادر سے بولا رزندی است میں اللہ رتبالی اسلی اسلی اللہ تعالیٰ اسلی طرف تظر کو کئی نہ دیکھے گار (بخاری)

د ۳۲۷) بوڑھان کار جون تھ کھا کوال سیجنے والا، فقرت کراس قابل ہیں ہی کہ ضا انکورصت کی فظرست دیکھے رطرانی بعض روایتوں میں عصر کے بعد کا لفظ بھی آیا ہے جس کامطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد خرید د فروخت زیا وہ ہوتی ہے اس لئے لوگ اس وقت بہت قسمیں کھا کھاکریال بیچتے ہیں۔

ره ۱۳ سم بحضورایک شخص پرگز مے جوفلہ نے رہاتھا آپ نے فرمایا کیونکر فروفت کرتا ہے اس میں بروحی آئی کداس کے فرھیرس ہاتھ ڈال کردیھو۔ آپ نے فلہ کے ڈھیرس ہاتھ کو واخل کریا ہوں ہوں کے فلہ کے ڈھیرس ہاتھ کو واخل کریا تو دہ علم اندرست تر نکلا۔ آئ سے مزمایا جودھوکہ سے دہ ہم میں سے ہنیں ہے (ابوداؤد) لا تو یہ ہے لاہ سے رہا اور احمد کے الفاظ برہیں کراد پرا تھا فلہ تھا اور جب ہاتھ فا لا تو یہ ہے سے پرانا محکلا۔ تو آپ سے فرمایا کہ اس کوعلی اور خت کرا ور اس کوعلی کہ وہ جوشخص میں سے نہیں ہے۔

(سس) طرانی سے اوسطیس بدالفاظ نقل کئے ہیں کہ خلد ہانی ہی کھی ہو اتھا۔ کب سے فرمایا ایساکیوں کرتے ہوتوصاحب طعام سے جواب ویاحضور غلدایک ہی ہے الد بیسب ایک ہی متم کا ہے۔ آپ نے فرمایا خشک علی کہ ہوئے اور ترعلی ہو کہ کے دولوگ بدون اطلاع کے ایسی اشیا مفروخت کرتے ہیں۔ وہ وصو کہ دیستے ہیں اور وھو کہ دینے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔

(۱۳۳۱) فدا تعالی چارآ دمیوں سے وشمی رکھتا ہو۔ جوٹی متم کھا کرما ل فروفت کرنولا متکر کنگال، پولمرددان اور ظالم با دشاہ (نسائی ابن عبان ننا کیسا تھر برادہا ہے کی قیداس لیے لگائی ہے کہ یہ تو بہ کرنیکی تھی لیکن ایسے زمانیس بھی پینے فس زنا کاری میں باہلاہے تعداس سے لگائی ہے کہ یہ تو بہ کرنیکی تھی لیکن ایسے زمانیس بھی پینے فس زنا کاری میں باتلاہے سے مجماتو اپنی بگری میں درہم کو بی ہے ہو س نے کہاضا کی متم تین درہم کو فرو کت بندی کے نگا تقواری ویرے اجمد تیں ہی درہم کی فروخت کردی۔ جب حضور کے سامنے اس کا فرکر آیا توفر مایا اس سے اپنے دین کو دینا کے عوض فروفت کردیا۔

رسهم مع جس شخص سے ماں اور اس کی اولا دیس تفریق کی توضدا تعالیٰ اس میں

ادراس کے دوستون میں قیامت کے دن تفریق ڈال دیگا رتر بذی دارتطنی ماکم)
مین سے میں اوز لدی کوعلیٰدہ فروخت کیا جائے ادراس کے کون کرعلیٰدہ فروخت کو باجا سے
بعض بے رحم مالک ایسا کیا کہتے تھے جا دروں میں کھی احتیاط کرنی جا ہیئے جو شم کچوں کو
ان کی ماں سے علیٰدہ کرکے فروخت بنیں کرنا چا ہیئے۔

(۳۳۵) ایک صدمیت قربی ہیں اس طرح آیا ہے کہ الند تعالیٰ ذرا آہ وہ در شرکی لیسے کہ الند تعالیٰ ذرا آہ وہ در شرکی لیسے میں اس مرح آیا ہے دو سرے مشرکی سے فیا نہیں کتا اور جب کہ النامی کوئی شریک اپنے دو سرے مشرکی سے فیا نہیں کتا اور جب کہ بھران دو نوں کے در میان شیطان آجا کا ہے۔ را اب داؤی سے اشازیادہ کیا ہے کہ کھران دو نوں کے در میان شیطان آجا کا ہے۔ را اب داؤی اس میں اس کا اس میں کوئی چرز عاربیا کے کراس میں فیا نت کی توصفور فرماتے ہیں اس سے کوئی چرز عاربیا کہ کراس میں فیا نت کی توصفور فرماتے ہیں اس سے میں کری ہوں۔

### (۲۵)سودا دراس محتقلقات

(۱۳۲۸) سودخواری دم لکات میں سے ہے ربخاری و سلم ہ دین جن کیروگٹا ہوں کو حضور اکرم صلع نے جہدا کات فرما یا ہے ان میں سودخواری کو کھی نماز کیا ہے ہر (۱۳۳۸) سودے کھانے دالے اور کھلا نیوالے پرخدا لعنت کرے دسلم ۔ مشاتی ، و ۱۳۳۸) معران کی شب میں ہے ایک خون کی اور کھی اس میں ایک آدمی غوط کھار ہاتھا ، وی خوط کھار ہاتھا ، وی تا تھا توایک آدمی جو کنارے پر کھی اہوا تھا اس کے مند پر تی خوار کو کھی دیں دیا تھا اس کے مند پر تی خور اکر کھی دھکیل دیتا تھا۔ یہ سلسلہ برا برجار می تھا۔ میں سے جبر شیل سے دریا ذت

ك يه كون تخص ب . توانهول ي كماكه يه آب كي امت كاسود فوار ب . و ايخا دى ، (بهس) سود کھاسین والے ، کھلاسے والے ، کاتب اور کواہ سب پر ابر میں جندا مسب پرلعنت کرے سپہلی الاس عار فخصول کے متعلی الشرحی بیدے کدوہ ان کوجشت میں داخل نہ كريد اورجنت ك لذاكدس ال كوهروم ركه دا) دائني شراب بيين والادم) سو د كاست والارس بيتم كامال كهاست والادمى مال ياب كاما فرمان والمرى (۲۲۲۲) سود خواری کو اگر ساعصول ایقتیم کیا جاسے تو کم از کم ایک حصد ایسا ہے جیسے کرکوئی اپن قابل احترام مال کےساتھ سا ، رو فیمیں مبتلا ہو۔ (سرم) ایک درجم سودکا سرم و بارکے د تاسے بھی بڑھکرے (طراتی) (مهم ٣) سودخوار كا قيامت بس حشراس طرح بو گاكه جيسي كوني مخبوط الحواس بروا سبه بین مجنول اور دیوا نول کی طرح مو گار (احد) (۵ ۲۲۵) عبدا نشربن حنظلہ کی روایت س بے کہ سود کا ایک ورمم ۲ س بار کے زا سے بھی زیادہ ہے۔ داحد طراتی ) (۲ ممس) براد (بن عازب کی موایت کے الفاظریمبی کسود کے 40 در وانہسے میں اورا دنی دروا زہ یہ ہے کہ جیسے کوئی این مال کے ساتھ سیا ہ رونی ہیں مبتلا ہو۔ ا درسب سے زیادہ سودخواری یہ ہے کہ انسان ابینے سلان مجانی کی آبرورزی میں زبان کھوسلے ۔ رطبرانی ) (١٧١٥) جب زنا اورسودكس سبق من جارى موتاسدة وبتى والول ير الشكا عداب صلال بوجاتا سه. (حاكم) رههم س) قياست سے بيد سود، شراب اورزا بگرت را رج بوجائي سگ . (طراني

(۹ ۲ م س) جواد گ عراف کرتے ہیں ۔ میں جا دی سونے کی بیج وست ری کرتے ہیں

اوراس میں احتیاط نہیں کرتے جاندی کے بدلیس نرائد چاندی اورسولے کے برلیس زائد سونا لیتے ہیں ان کو دورخ کی بشارت دی ہے۔ (طراتی ) (۱۳۵۰) ان گنا ہول سے کچ جو کجنٹے نہیں جاتے جس سے کسی چیز میں خیا کی توخائن وہ چیز لیکر قیا مت میں حاضر ہوگا جس سے سود کھایا وہ دیواندا دور طی

بر سائد المبار المبار الم میگا که کوئی شخص نجمی سو فسیسے مفوظ ہنیں رہیگا۔ اگر کوئی سو بنیں کھا بیگا تو کم از کم سود کا عبار لین المبار اسا فراسکو فرد پہنچ جا میگا۔ ( ابو دا وُدر ابن اجہ) (۱۲۵ س)حس توم میں سودجاری ہوا تواس قوم پرسود کے ساتھ ساتھ قحط بھی نازل ہواا درجس قوم میں رشوت کیچلی رشوت کے ساتھ ان پرخوف ڈالدیا گیا۔ راحد)

رس ۵ سی آجس قدرکسی شخص سے کٹرت کے ساتھ سود کھایا اسی قدر اس کا انجام قلت اور کمی پرمہوگا۔ (ابن ما جرر حاکم) یعن انجا مخلسی اور محتاجی پر مہر گا۔

# (۲۷) فرض وراس كي شعلقات

(س س) جوشخص وگول کامال اس لئے کھالیتا ہے کہ اس کو تلف کرے توضرا اس کو تلف کر دیگا۔ ربخاری ) مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت اواکرنے کی نہیں ہوتی بلکہ قرض کے نام سے لوگوں کامال کھاجاتا ہے۔

(۳۵۵) بوشخف ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے توخداتعالیٰ اس کا قرضہ ادا کرادیتا ہے اور قیامت میں اس کے قرضخواہ کو راضی کر دیتا ہے لیکن جوشخص دینے کی خریت نہیں رکھتا توقیا سے میں اس کی نیکیاں اس کے قرض خواہ کو دلوائی جائیں گی۔ (طبرانی )

روه سى بوشفى كسى سے قرض ليتا ب اور اراد ، يكرليتا بيك كه ادا بنيس

رد کی توقیامت میں وہ چور منکر خداسے ملاقات کر بگا۔ (4 ۵ مس حبس شخص سنے کسی عورت کا جمر مقر کرکیا اور نبت یہ سبے کہ جمرا دانہیں کو ذکا تووہ حب<sup>ن</sup> ن مرت<u>ا</u>م توزانی مرتاہے اور میں لئے کوئی جیز قبر صن خریدی اور نیٹ یہ ہے کہ قبیت ادانبیں کر سکا تو وہ خائن مرتاب ادران ودنوں کا ٹھکا اجہنم ہے. (طراتی) (۸،۵ m) دَیْن دوقعم کے ہیں۔ ایک دومِس میں ادا کرنیکی نیت ہو تو اللّٰد تعالیٰ فرماتیے۔ ایسے مقروض کا میں ولی بول اورصی کی نیت اداکرنے کی بنیں ہوتی بھروہ مرجا اسے تواس کی نیکیاں اس کے قرضخواہ کو دلوا دی جاتی ہیں۔ اور پیاس ون ہوگا جہاں درہم اور دیبنار نهیں ہو نگے ملکہ وربیم اور دیبنار کی حرکہ نیکیا ں ہی سلب کر لی جائیں گی۔ د طرا نی ا (۱۳۵۹) ابوسعیدهدی سے روایت سے جناب رسول اکم میشر کزاور قرض سے بیناہ ما منگفتہ تھے میں نے عرض کی یارسول اللّٰد کیا دونوں باتیں برابر ہیں۔ فرمایا ما ک دونذں برابر ہیں۔ رحا کم۔ نسانی ، مطلب یہ ہے کہ قرض جب زیادہ ہوجائے تو کفر (۳۲۰) سب سے بڑاگناہ کبائر منونہ کے بعدیہ سے کہ ایک شخص قرضدار م ادر مرنے کے بعداتنا مال نہ چوڑے کہ اس کا قرض ادا کیا جاسکے را او داؤد) (۱۳۶۱) قرص ایک نشان ہے جب المند تعالیٰ کسی بندے کو ذلبیل کرنا چا مہتاہے تواس کی گردن رقرض رکھ دیتاہے۔ (حاکم) (١٧ س) كنا ٥ كم كرتجبيرموت بلى بوڭى . ترض كم از ادزند كى لسركريكا . (يېقى) (سهس) حس سے نکاح کیا اور نیت یہ ہے کہ وہ مہراو اندکرے گا تو وہ (۲۲ س) سب سے باگناہ السر تعالیٰ کے نزدیک بیجند باتیں ہیں۔ عورت سے کاح کیا ایر صاحبت پوری کرے اسے طلاق دیدی اور اس کا تہر ریا لیا امز دور ے مزدوری کرانی اور اجرت نہیں دی، اورکسی جانور کو بیکارقتل کردیا۔
(۳۹۵) جس مے تصورت یا بہت روپ کہی عورت سے نکاح کیا اورال
میں یہ سے کمیں اس کواس کاحتی نہ دوں گا تواس سے عورت کو فریب دیا ادر ایسا
نالائن قیامت میں ضراسے چور بنگر ملاقات کرے گا. دطرانی)

(۱۹۹۹) ایک سلان حب تک مقرض ہے تواس کا نفس معلق ہے رہام) یعیٰ مجات یا فت نہیں ہے۔

(۱۳۷۷) اس ذات کی متم صب کے قبضہ میں میری جان ہے ، ایک شخص اللّٰہ کے راستے میں قتل کیا جائے کھرزندہ کیا جائے ، کھر قتل کیا جا ہے کھر زندہ کیا جائے ۔ کھر قتل کیا جائے توجہ نتا میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہوجائے۔ ادائیگی کی صورت دی ہے کہ اگرتی الواقع مجبور تھا تو اللّٰہ تعالیا اس کے قرضخواہ کو راضی کرد ہے۔ اور اگر قصد اللّٰ نہیں اداکیا تو اس کی نیکیاں جھین کر قرضخواہ کو دیدی جائیں۔

ر۳۹۸) ہوتے ساتے قرض ا دا نرکرنے وا لا ظالم ہے ربخاری بسلم ) مه ۲۰س) یا وجود قدرت کے قرضخوا ہ کوٹا لینے وا لا اس تابل ہے کہ اس کو قبید کیا جائے اور اس کی آبروریزی کوصلال سمجا جائے۔ دحا کم۔ ابن حبان ) (۴۷۰) بزار و طبرانی میں ہے کہ خدا تھا سے ہوتے ساتے ٹالینے والے

(۱۳۷۰) برارو طرای ین سبے رحدا تعا سے ہونے سامے ماسے۔ کورشمن رکھتا ہے۔

(۱۷ مم) جوشخص اسپنے قرضخواہ کوبا وجود قدرت ادائیگی کے ٹالتا ہے وہ مرون، اور میرگیا جاتا ہے وہ مرون، اور مرجوبد اور موہینہ میں ظالم کے لقب سے تعبیر کیاجا تا ہے دطرانی مطلب یہ سبے کہ جینے دن اواند کر میگا اس کو ظالم بی کہاجا ئیگا

# (۲۷) مال تنسب

(۳۷۴) منجد دہبلکات کے پتیم کامال کھانابھی مہلک ہے۔ دبخاری مسلم، (۳۷ س) کہائرسات ہیں منجد ان کے پتیم کے مال کا ظلماً کھانابھی کہیرہ گناہ ہے۔ رحاکم،

(۱۳۷۳) الشد تعالى بى بى كدده يتيم كى مال كى كھاسى والے كو بہشت ميں داخل ندكرے داحاكم ،

رہے میں، متیم کا مال کھانے والے اس حال میں تبروں سے اٹھائے جا نیکنگے کدان کے منہ سے آگ کے شعلے بھلتے ہوں گے۔ ( ابوبعلیٰ ،

(٣٤٦) يس سے معراج كى شب يس كچپر لوگوں كو ديكھا كہ وہ بقر كھا رہ ہيں اور وہ تو كھا رہ ہيں اور وہ تو كھا رہ ہيں اور وہ تو كھا رہ ہيں اور وہ تا كہا ہے كھا ہے ہيں ۔ حبر ئيل سے دریا نت كيا يہ كون لوگ ہيں انہوں سے كہا يہ وہ لوگ ہيں جو تيا مئ كا مال ظلم سے كھا جاتے ہيں ۔ راسلم ) انہوں سے كہا يہ وہ لوگ ہيں جو تيا مئ كا مال ظلم سے كھا جاتے ہيں ۔ راسلم ) ان الذّ في ن يكون في كمون كا مؤال اُلين تمل طلم اللہ اللہ كا كون كى الكون كى الكون كے اللہ كا كون كے اللہ كون كے اللہ كون كے اللہ كا كون كے اللہ كون كون كون كون كے اللہ كون كون كے اللہ ك

#### (۲۸) حقوق بمايد

(۳۷۷) رسول النترصلي الندعليه وآله دسلم سے نين بارستم كھاكر فرمايا حسب كي ايندا درشر سے مہاكر فرمايا حسب كي ايندا درشر سے مہا سے محفوظ نہيں ہيں وہ مومن نہيں ہے۔ داحد بخارى )

ر ۲ ۲ ۲ ۲) حس سے بطروسى اس كے مشر سے محفوظ نہيں ہيں وہ حبنت ميں داخل نہ ہوگا۔ رسلم )
داخل نہ ہوگا۔ رسلم )

اترابول دو مجہرسے مرب تربمایہ ب دہی نیادہ ایدالہ کا تاہے۔ آپ سے

يرمستكرهرت ابوبرة عضرت عرض اورحفرت على كرم الندوج كوكها كدسجدك وروازه پر آوازلگا دو کہ جا لیس گھرتک پڑوس ہے۔حس شخص کے برطوسی اس کے بوائق مصفحفوظ بنہیں و محبنت میں واصل مز ہوگا کسی سے پوچا ہوائ کیا ہے۔ فرمایا۔شر رطبراتی ، (۳۸۰)جس سے بڑوسی کوستایا اس نے مجھے سایا ادرجس ہے مجھے سستایا اس نے ضلاکوستایا۔ رابوا سینی (۱۸۱۱) ایک آدمی سے کہا فلال عورت بہت نماز پڑھتی ہے ، صدقہ دیتی ہے ، روزے رکھتی ہے لیکن را وسیول کوائی زبان درازی سے ستاتی رسی ہے۔ فرمایا السي عورت جنم سي سم. اسي طرح دوسري عورت كا ذكر كيا گيا كه اس كا نماز روزه کم ہے، صدقہ می کم ہے میکن اس کے پڑوسی اس سے مامون ہیں۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ راحد بزار دغیرہ) (۲ مه م) جوشخص خود سریث بهر کرسویا لیکن اس کا پروسی اس کے بہارس بھوکا پرارا وہ مجبرایان بنیں لایا. (طرانی) ہوکے پروسی کو تھی کھانا کھلاسے کی ضرورت ہے - یہ نہیں کہ خود شکم بری کرنی جائے اور پروسی کا خیال مدر کھا جا سے۔ (۱۳۸۳) پڑوس سے زماکرنا دس فیرعور توں سے زماکرے سے زیا وہ گستاہ مے نیز را وس میں چری کرنا وس محروری کرسے سے نیا دہ گنا ہ سے۔ دطراتی ، ر ۲۸۸۷ اس ذات کی تسم سر کے قبصہ میں میری جان ہے ، حب تک کوکٹخض پروسی کے لئے بھی دہی بات پندم کرسے جوا بنے سلے کرتا ہے تب تک وہ سلمان رههس طرانی میں ب ایکدن حضور جها دے ارادے سے بھلے تو مزمایا فتستخص سے پڑوسی کوایدا بہنیا نی ہے وہ ہما سے ساتھ بنیں میں سکتا۔ ایک شخص سے کم یارسول الشرس سے پڑوس کی دیوارمیں بان ڈال دیا ہے . فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں جل سکتے . ایک نہایت ہی معمولی فعل کی دجسہ سے اس شخص کو براسے ثواب سے محروم کردیا گیا۔

# (۱۹) فخراً الشيخ مكان سنانا

(١٨٦١) علامات تيامت يسيديات بكرمعولى طبقك لوكر روي بك

مكان اورادى اونى وىليال بناكران برنخركرينك. (بخارى سلم)

دسی ایک انصاری سے اون مکان بنالیاتھا اسپرطنگی کا اظہار فرمایا۔ اور حب اس سے نوتعمیر تیے کو دھا دیا تب اس کا سلام لیا۔ اور فرمایا ہر اسی تعمیر جو

غیر فردری مو، وه بناسے والے کیلئے وبال ہے . (ا بدداؤد)

(۳۸۸ )جب الشدتعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ ہنیں کرتا تو دہ اپنا مال اینٹ اورمٹی میں خرچ کرتاہے۔ (طیاتی )

(۳۸۹) جب خداکسی بندے کو ذلیل کرنا چا ہتا ہے تواس کی علامت یہ ہے کہ وہ ایٹا مال بنیا دول میں خرج کرتاہے۔

د ۳۹۰) طرانی کی ایک منقط روایت میں ہے کہ چشخص خردت سے زیادہ مکان بنائے گا تو تیامت میں ان مکانات کواس شخص پر لا و لے کا جسکم دیا صادے گا۔

(۳۹۱) مومن کا ہرخرج صدقہ ہے ، اہل دعیال پرخرج کرنا صدقہ ہے کبرداورع ن کے ہرخرج کا بدلہ کرداورع ن کے ہرخرج کا بدلہ الشدے ذمہ ہے ، وہمومن کے مال کا ضامن ہے ، لیکن جو مال مکا ن پریا گناہ پرخرج ہواس کا ضامن نہیں ہے ، در ترمذی ،

(۱۳۹۲) حفرت انس کی روایت سے الفاظ بیمبی کدمومن کا سا را تربیج راہ ضدا میں کھا جاتا ہے۔ مگر بدنیا وکا خرج کداس میں خیر نہیں ( ترمذی)

رسا ۹ س عاربن یا سرکی روایت یی ہے کہ حب کوئی تخص بلافرورت وحاجت
و بلا اکرا ۵ گیا رہ فٹ سے زیا وہ اونچی تعمیر لے جاتلہ تواسکوافستی افاسفین کہ کر کیا را
جاتلہ اوراس سے بوج اجاتلہ کہ آخر کہا تنگ بلندی کا ارا دہ ہے۔ (ابن ابی الدنیا)
مطلب یہ ہے کہ بلافرورت اور حض تفاخر کے لئے اور نجے مکان بناتے ہیں وہ لوگ
مراد ہیں، باتی حفظان صحت کے اصول یا میرسیلی کے توا عدا ور ذاتی فرورت کے
سے جولوگ بلندمکان بنائیں دہ ایک علی کے واعد اور ذاتی فرورت کے
سے جولوگ بلندمکان بنائیں دہ ایک علی کے واعد اور داتی خرورت

# د ۲۰ زمین کوغصب کرنایا اسی ور د کومثانا

(۱۳۹۲) فدااس خص پرلنت کرے جوکسی جاند کو فیر الند کے نام پر فریح کر خدااس پرلعنت کرے جو است اس پرلعنت کرے جو اس باب پرلعنت کرتا ہے۔ فدا اسپرلعنت کرے جو اس باب پرلعنت کرتا ہے۔ فدا اسپرلعنت کرے جو اس بار کو چیا ہے اوراس کواپنے مکان میں جگہ درے فدا اس پر العنت کرے جو زمین کے نشانات کومٹائے۔ داحمد بیلم دنیائی مطلب یہ ہے کہ داستولی میل وفیرہ جوسا فرول کیلئے لگائے جاتے ہیں اور مسا فرول کوان سے کی مراون سے کسانت سعلوم ہوتی دہتی ہے ، ان کومٹا دین یہ سا فرول پرظام کرنے کے مراون سے کسانت سعلوم ہوتی دہتی ہے ، ان کومٹا دین یہ سا فرول پرظام کرنے کے مراون سے اس طرح ان نشانات کو ملاد تیا ہی موجب لعنت ہے جو زمیندار لوگ اپنے کھیت کی صربرقائم کردیتے ہیں تاکہ اس کھیت کی زمین ووسرے کھیت سے علی وان نشانات کو لیکن بعض لوگ جب کسی ووسرے کھیت کی زمین وبالینا جا ہتے ہیں تو ان نشانات کو مطاویتے ہیں تاکہ تعیین حدود میں جھگڑا ہو سکے۔ مطاویتے ہیں تاکہ تعیین حدود میں جھگڑا ہو سکے۔ مطاویتے ہیں تاکہ تعیین حدود میں جھگڑا ہو سکے۔ مطاویتے ہیں تاکہ تعیین حدود میں جھگڑا ہو سکے۔ مطاویتے ہیں تاکہ تعیین حدود میں جھگڑا ہو سکے۔

کاندھ کو اس کی منزل تک پہنیا دے میکنجت اس کو دھو کادے کر لاسته سيحفظاد شاہے۔ (١٩٩٨) جس ك سي تنص كى ايك بالشت زمين ظلم سے دبالى توييز مين قيامت کے دن اس کے گئیں طوق ہوگی اور یہ ایک با لشت کی مقدار مھی ساتوں زمین تک ہوگی بغی زمین کے ساتوں حصے پولیے سکئے جاویں گے اورا دیرسے لیکرزمین کی گلزنگ تك كايواحصه طوق بناياجائيكا اوراس غاصب كي كردن مين وه طوق بينا ديا جاسك كا. (بخاری مسلم) مرادیہ بسے کہ اس کو جبورکیا جاسے گاکہ اس وزن کو اتفا سے یااس کوزمین میں دصنایاجائے گا اور گرون تک د صلیے کے بعرزمین خو و بخود طوق کی طرح گردن میں آجا سے گی ۔ ( ۲۹۷) بغوی نے سالم سے روایت کی ہے کہ جس نے کسی کی زمین زروستی چین بی تو ده زبین میں دھستایا جائیگا۔ ( ۲۰۹۸) جس کسی سے ظلم سے کسی کی ایک بالشت زمین دبالی توتیا مت میں اسس غاصب کو مجبور کرا جا ئیگا کہ وہ اس رمین کو کھو دے ۔ کھراس زمین کا اس کے گلے میں طق والاجائيكاريدمزاحسا بكتاب كي فتم بردني تك جارى دسيكي. (احد طبراني، بن حبان) (٣٩٩) جس سے کسی کی زمین ناحق دبالی اس کوتیا مت میں حکم دیاجائے گا كراس زمين كي مني ميدان محشرس جم كرك. (احد طبراني) (۵۰۰ ) غاصب دمین خداسے ایسی حالت میں ملاقات کر بیگا جبکہ خدا اس ب سخت غضیناک ہوگار رطرانی ، ١٠٠٨) حكم بن حارث سے مرفوعاً روايت سي حس سے ايك بالشت زين

مسلما نوں کی دبا بی تُودہ مُنیا مشہر سا توں حصہ زمین کی اس متقدار کولاد کرمیٹی کیاجاً رطرانی لین زمین معصوبه اس پرلادی جائیگی زین کے علادہ ہر چیز کا خصب کرنا حرام ہے ، دسول الشصلی للدعلیہ سلم نے فرمایا ہے علادہ ہر چیز کا خصب کرنا حرام ہے ، دسول الشصلی للدعلیہ سلم نے فرمایا ہے کہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہی کس سلمان کی بلا اجازت لینی حرام ہے ۔

(۲۰ مہجنگلات میں جو بانی برسات دغیرہ کا جو ہڑوں، تا لاہوں اور گله صور میں جمع ہوجاتا ہے اس پراگر کوئی شخص تبضر کے اور عام مخلوق کو اس سے فائدہ ندا تھانے دے تو تیا مت میں اللہ تعالے اس سے رحمت کے ساتھ گفتگونہ کرے گا بلکہ نہایت دے تو تیا مت میں اللہ تعالے اس سے رحمت کے ساتھ گفتگونہ کرے گا بلکہ نہایت

دے توتیا متیں اللہ تعالی اس سے رحمت کے ساتھ گفتگون کرے گا بلکنہایت غضبناک ہج میں فرائے گا۔ تو سے میرے بندوں پرمیرے نضل کوروک بیا تھا آج میں اپنے نضل سے تم کو محروم رکھوں گا۔ ابخاری اسلم ،

# ابید نفس سے جہ کومردم رکھوں گا۔ دبخاری رسلم ، (۲۰ کھو ط، جھو فی قسم جھو فی گو اہی اور غلط افرار وغیرہ اسلم ، (۲۰ میں اور خلط افرار وغیرہ اسلان کے مال کو جو فی متم کھا کرا نیا بنا لیادہ خدا

سے ایسی حالت ہیں ملاقات کرے گا جبکہ ضدااس پر نخت غضبنا ک ہرگا۔ رصحاح، رم، مم، ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جھوٹی قسم کھاکر سلمان کا مال ہمتیا نیوا لا قیاست میں کوڑھی ہوکر ملاقات کر پگا۔

(۵۰٪) احد، ابولیعلی اورطرانی میں ہے کہ ضداس نا لائق سے بات کرناہی این رہنہیں کرے گااور اس کو دروناک عذاب ہوگا۔

(۲۰۹) غوس کوشرک کے ساتھ ذکر کیا ہے بھی نے دریافت کیا غوس کی ج فرمایا کسی مسلمان کا مال جھوتی فتم کھا کہ مہتیا لینا۔ دبخاری، ترمذی، نائی د ۲۰۰۷) جوشخص جوتی فتم کھائے دہ اپنا تھ کا ناجہنم میں بنائے دحاکم، (۲۰۰۸) جھوٹی فتم سے شہر کے شہر ویران کردیے جاتے ہیں۔ ربہتی،

(۹۰۸) مسلم میں ہے جونی قسم کھاسے دالے پرآگ کاعذاب داجب ہوگیا۔ (۱۱۰م) اگر کشتی مینے ایک خشک مسواک پریمی رسول الشد صلی الله علیه دسلم

کے ممبرکے قریب جھوٹی قشم کھائی تواسیر دوزخ واحب بہوگئ رابن ماحبر)مطلب بیہ کے حقیر سے حقر چیز برجعی جھوٹی فتم کھانا موجب جہنم ہے ممبرسول کی قیداس سالے لگانی سے ککسی مقدس اورمتبرك مقام برمتم كهانا اورتهي زيا ده خت ادر اشدست كيونكداس في جو في فتم کے ساتھ مقدس مقام کی ملی توہین کی اور اس محناہ کا مزید مرسکب ہوا۔ داام عجوتی گوای کولی شرک کے ساتھ شا رفروا یا ہے۔ دبخاری بسلم ترمذی ، د ۷۱۲ مین بار فرمایا جھوتی محوای کو مشرک کے برا بر کرد دیا گیا ہے ، کھریہ آیت تلاه ت فرمانى ، فَالْجَهُ نِينُ الرِّحْسَىٰ الْلاُوتَاتِ وَالْجَتَانِ وَالْجَتَانِ الْدُوْلِيهِ مُحَنَفًا ءَ بِللْمِ غُنْرَ م مشرکین به ه رسام ،حس سے سلان برایس گواہی دی حس کا دہ ایل نہیں تو گواہی دینے دلے ان جگر دوزخ مین بنالی د احد (۱۷۲) جوسے گواہ کے باؤں قیامت میں نبیش ذکریں گے بیاں تک کراسپر جہنم داجب کروی جاسے گی۔ رابن ماحد حاکم، ره ۲۱ سی گوایی کا چھیا تا میں ایسائی گناشہے جیسے جوٹی گواہی کا دینا۔ رطبراتی ، ۱۹۱۸) ایک شخص ستربرس تک عمل کرتا ہے سیکن مرتبے وقت وہ کوئی ایسی وصیت کرتا ہے جوظلم کوشا مل بوتی ہے تواس کا خاتمہ شریر بہوتا ہے اور وہ دوز خیل فحال دیاجاتا ہے اسی طرح ایک شخص سترسال تک برے کام کرتار بہتا ہے لیکن مرتے وقت کوئی الیی وصیت کراسے جوخیراورا نصا ن برشتل ہوتی ہے تواس کا فاتمہ خیر بر كردياجا تاسبے اور اس كومنت ميں داخل كرديا حاتاست و احدر ابن ماحير مطلب يه به كروصيت يركى كى ت تلى كتاب ياكونى غلط اقرار كرليتا ب. مثلاً کی کے قرض کا اقرار کرلیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی کا اتنا دیبنہ عالانکہ دینا نہیں ہوتا معايد كم جائز وارثول كونقصا ن يهني ك

(۱۷) وصيت ميں ضربينيانا كبيره كناه ہے. ( دانطني ) ر ۱ ام ) و متخص محروم ب جوصیت سے محروم رہا را بولعلی ) رواهم، وصيت كاترك كرنا دنياس عارا در آخرتين نارس دطرانى، مطلب یہ ہے کہ معض لوگ موت سے عائل ہوتے ہیں اور وصیت کو خروری نہیں مسمجتے مالانکه دصیت ایک فروری چیزہے ۲۰۱۸) جَرِّخص این دارث کی میراث کو نے بھا گا۔ الند تعالیٰ جنت کواس کی میراث سے قطع کردیگا (ابن ماجر) مین فلط وصیت کرکے ورثار کو محروم کرایا جا نرز درثار کومحروم کرسنے کی غرض سے غیروارث کواپٹامال مبه کروبیا۔ لا۲۲) ابوداؤد وُ ترمذی کے الفاظ یہ مہی کہ کوئی مرداور عورت سترسال تک عبادت کریں کھرمرتے د قت الیمی دصیت کریں جس سے درثار کونقصان پہنچے تولیسے مردا درایسی عورت کے لیے جہنم واجب ہوجاتی ہے۔ ر ۲۷ می اگرکسی تخص سے غیر باپ کا دعویٰ کیا حالانکہ رہ جا نتاہے کہ وہ اس کا بالبيب ب توجنت اس برحرا مسبعد ( بخارى بسلم وغيره ) (١٢٣٨) وشخص جان بو جمكرا بينياب ك علاده دوسر كوباب بناتا سي توده کا فربوجا تاہے دبخاری مسلم ) کا فرسے مطل*ب* ہی ہے جو *نما ز*کی مجٹ می*ں گزرا*لِعِض لوگ مرتے وقت ایسا کرتے میں کہ جائز ورثا رکوحودم کرنے کے سے اپی نسبت کسی غیر خص کی طرف کر دیتے مہیں تا کہ اس کور و پیدمل جائے ادرجا کز در ٹارھح وم ہوجالیہ مٹلاکسی کو باپ کہددیا۔ یاکس کے بیٹے بن گئے لیض لوگ اپنے نسب کوچھیائے کے لئے ایس کبی کرتے ہیں کر نسب بدل دیتے مہیں تاکہ نوگ ان کوع : ش<sup>ج</sup>ار ستجينے لگيں اوران کي تذليل نه بور الم ٢ م اجس ف دعوی كيا غيربا بكايا النيخ آب كومنسوب كياكسي غلام

حیرا قاکی طرف تواس پرضداکی ، اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنست ہوتی ہے، اس کے فرض مجی قبول ہنیں، اسکے نفل مجی قبول بنیں، ابخاری سلم، (۲۵ مر) اسيخ نسب كروهيا ناكفرس هوا وكتنا بى مخفى كيون برو اسيطرح كسى غير نسب کی طرف منسوب کرنا ہی کفرسے۔ داحد طرانی) ١٢٠ ٢ جن فيرسب كا دعوى كيا ادرايين نسب كوجيايا لا اس سن كفرك الشرك ساتم. (طران) (۲۲۸)جس سے اپنال باپ کے سواکسی اور کا دعوی کیا اس کوجنت کی بُواکِی شکے گی (احد ابن ماجہ) (۸۲۸) جس سے غیرولی کواپنا آقا ورسولی بتایا تودہ این جگه دور خ بیس مقرد کرے۔ (ابن حبان) ر ۲۹ می رسے قصداً ابنے آپ کوغیر باب کی طرف منسوب کیا تواس پر جنت حرام ہے۔ (بخاری سلم) رسام ، جوعورت این کوغیر قوم می داخل کتی ہے حالانکدوہ اس میں سے ہنیں ہے تواسی عورت کا الشرکے نزدیک کوئی حصہ نہیں ہے ادر پیتخص ا پنے بچے سے أكاركر يلبهما لأنكه وهجا نتاسب كمه وه كيراس كي نطفه سے سے توضا تعالى اسكوقيا مت میں اپنے دیدار سے محروم رکھیگا اورا سکوتم ا خلائق کے روبرو رسواا در ولیل کرے گا رابوداؤد رنسانی ۱۰ بن حبان و غیره) لعنی غیرخاندان سے منسو ب کرنا یا اپنی او لا <sup>تھے</sup> ا بكاركردينا بعض عورتيس ايني آپ كوا و تي اور شريف ما بت كرس كـــن كسى اوينيف ندان كى طرف منسوب كرديم بيد اسى طرح لبعض مردايي بيرى كوبدنام كية كك الين كيسة اكاركردية سي. را ۱ به به و واتین کفرس انسب می طعن کرنا اورسیت پر نوح کرنا. (سلم)

روس می تم هوٹ سے بھتے رہور جوٹ فجور کے داستر سے جاتا سے اور فجور ٹاریں ہے۔ بندہ ہمیشہ حبوث بولتا ہے ، هبوٹ کا ادا دہ کرتا ہے یہا نتک کہ اس كانام فداك نزديك كذاب لكره دياج السيد اصحاح) (سرس م) کذب سے دور دہور وہ فجور کے ساتھ آگ میں سے (ابن حان) (م سوم) إيك شخص ف دريافت كي دوزخ كاعل كياب فرمايا كذب و دروغ جب آدمی نے جھوٹ بولان جرموا جب فجورکیا کافر ہوا رجا فرہوا آگ میں گیا۔ ( احمد رهسم، منافق كين علامترسي خواه وه خاز پرستار سے يا روزه ركھ اور لين اي كوسلان فيال كرس علامتين يدبي - حب بات كرس توجوف بعد حب وعده كيت تودعده كاخلات كري كسى سع عهدكرس توعهدكو تولواك اصحاح (- ۱۱۲) موسن كى طبيعت بيسب كناه مكن بي سيكن خيانت اوركذب مؤين کی شان سے بعید سے (احمد) رىسى، چوك بولىن رزق كه ك جاتا سى. رم ١٨٨٨) سب سے بری خيات يہ ہے كة وابين بھائى سے كوئى بات كے. ده تجبكوسياسم بالبوادر تواس سے جوف كبرر بابدور احمد ( ۱۳۹ م) ابن عمر کی روایت میں ہے کرجب بندہ جھوٹ کہتا ہے تواس کے مند سے ایسی بدبويدابوق بي كروت كافرشة اس سے ايك يل يرب مطاحاتا ہے. داحد (مهم) عددالندبن عامر کی مال نے عدالند کویک کربلایا کرآ میرے یاس آ میں تجهکوچنردونگی. دسول الشرصلی التُدعلیه رسلم عیدالنّد کے گھرس تشریف فرماتھے فرمایا توانسے کیا دیے گی۔ اس بے کہا کھجورہے وہ دوں گی۔ فرمایا توا گرمیدی تی توتجريرانيك جبوك لكهاجأمار (ابوداؤد ببيقى) مطلب يديه كدبجول كوكبي جبوك بول كربلانا بنيس جا سييع ر

رامه) رسول النترصل الشرعليه وسلم كوهبوث سؤت مبغوض تفارا كركوني جوث بدلتا اوراس کا کذب ثابت ہوجا تا توآپ اس سسے ملاقات ترک فرما وسیتے ۔ حب تک كه وه توبه شكرليتا . رحاكم،

# رس کے متعلقات

ر ۲۲ م) اے علی اگر کسی عورت پراتفا تنبہ نظر رکی جائے تو پھر دوبارہ اراف کے ساتھ نظر نہ کرو بہلی نگاہ تابل عفوہ سے لیکن دوسری نگاہ جوار ادتا ہوتا بل موافذہ ہے۔ (ترندی)

(۱۳۲۳) حدیث قدری سے نظرار دنگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیم ہے جوز برآ لو دہیں راگر کسی سے اس کومیرے ڈرسے چیوٹر دیا بھی نامحرم عور توں کو دیکھنا چھوڑدیا توہیں اس کے ایمان کو بہترین بنا دوں گاجس کی وہ لدّت کومحسوس كركار (طراني حاكم)

رام م م بن آدم رجب قدر گناه كاحصر مقرر موجكاسيد اس مي ده مبتلا موتا سب دونوں المکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھٹا ہے ، کالول کانہ اس کی باتوں کا سنتا ہے ۔ زبان كازما غيرم سے باتيس كراہے القدكان اس كو پكرائات. يا دُن كازنا اس كى طرف چلنا ہے . د ل کا زنایبی ہے کہ وہ زنا کا ارا دہ کرتا ہے . یا قی شرمگاہ ان سب زناوس کو سچا كرديتى سبعيا جورا ( احد بزار الديلي )مطلب يه سب كدان تاهم اعضام كورتايس دخل ہے۔ اگرآخر میں کام پورا ہوگیا توسب بی بحرم بنے درمذ اپنے اپنے صد کا گذاہ ہر عضور لکمیا گیا (۵۲۵) ہرنظرکے ساتھ شیطان کی اسیدیں گی ہوتی ہیں. رہبھی)

( ۲ م م ) این نگاه کورو کواور شرمگاه کی پوری حفاظت کرد. ورنه ضدا تمساری صورتیں جا دوے گا. رطیاتی،

ر ۲ مهم ، برصبح کو دوفر شعة آوازلگاتيب که مروعورتول کيليا اورعورتين مردول <u> کیلئے خطرناک ادر قابل افسوس ہیں دا بن ماحبی مرادیہ ہے کہ اگرجائز تعلقات کاخیال</u> نر رکھاجائے تو ہرا یک دوسرے کیلئے خطرناک ہے۔ (٨٨٨) آپ سي سي تشريف رڪھتے تھے. ايک عورت كوديكباكه زينت كے ساتھ مسجدیں سے گزردی سے فرمایا اپن عور تول کوبناؤسنگار کے ساتھ سحد میں السے سے روكور بني اسرائبل برعورتول كي بي حركات العدن كاسبب بهوئي حب تك الى عورتول ئے بن کفن کرسی بیس ا ناسترع نہیں کیا وہ لعنت سے محفوظ رہے۔ ( ابن ما جہ) (١٩٨٩) غير محرم عورتوں برد اخل بونے سے بجو كسى سے بوج ديور فرايا ديور تو موت ہے دبخاری سِلم، مطلب یہ ہے کدویود کے ساتھ اختلاط کرنیسے تومرجانا ہی اچاہے باديورموت سے کھي زياده خطرناك سے. ر، ہم ، جوشخص الشدادراس کے رسول ادر قیامت کے دن پرایان رکھتا ہے وہ کسی اجنبی عودت کے ساتھ خلوت میں جمع نہ ہو جب تک کہ اس عورت کے ساتھ اس گا کوئی محرم نه بو - رطرانی ، (۵۱۱) کسی شخص کا اپنے سرمیں سوئیا ں چیوجیو کرزنمی کرلینا اس سے ہتر ہے کہ وه کسی فیرمحرم کوما تھ لگائے. (طبرانی) ۲ ۸۵) خداکی متم دب کوئی شخص کسی غیرمرم کے ساتھ فلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ واخل ہوتا ہے۔ ایک ایب سومر حرکیج طیس لت بت ہو اور اس کے بدن پرخا دجی نجا ست کھی کگی ہوئی ہواس سے س کرلیٹ ا تنا برا ہنیں جتنا کسی غیرمحرم کے کندسے سے کندھا مل جانا دطرائی ،مطلب یہ ہے کہ غیرمرد کا اجنبی عورت کے ساتھ اختلاط سخت خطرناک ہے۔ ایک کجاست آ یو دسوئر اگریاسسے گذرجا سے تو ظ ہری بخاست و صوکر پاک کی جاسکتی ہے۔ لیکن زنا کی مخاست سخت دہلک ورفط ناک

منه.

رساه ۲۸ ) سب سے زیادہ جوگناہ انسان کرجہنم کامستحق بناتے ہیں دہ زبان ادر مشرمگاہ کے گناہ ہیں۔ یعنی زنا . لواطت . جھوٹ وغیرہ ان انعال کا ارتکاب بکثرت ہوتا ہے ادر مہی موحب جہنم ہیں .

(مم ہ م ) زانی زنا کے وقت ، شرائی شراب پینے وقت، چرچوری کرتے وقت ایمانڈا نہیں ہوستے۔ ان افغال کی مباشرت کے دقت ایمان یا ہر نکل جاتا ہے دنجاری سلم ) عیماس حالت میں حبکہ ان ان یہ کام کرر ہاہے تواس کا ایمان باہر ہوجاتا ہے اورش کا کبان کے اس کے سرمیجلق رہتا ہے جب فارغ ہوجاتا ہے تواٹیان کھر لوٹ آتا ہے۔

ده ۲۵۵ جس سے زناکیا یا شراب بی یا چری کی تواس سے اسلام کی رسی اپن گردن سے نکال دی۔ دنسانی ،

ر ۹ هم) برار کے الفاظ یہ بی کرایمان الشدکے نزدیک ان قبلیج افعال سے زیادہ مکرم بے اور ع و ت والا ہے۔ ان افعال کے با دجود اسلا هم کا قائم رم باسلام کی توہین ہے۔

د که مه م اسع و ب کی حرام کارعورتو ا مجھ سب سے زیادہ تم پرای گناه کا اندیشہ بعنی زناور ہو تیرہ حرام کاری ۔ (طرائی)

دم هم می آد می رات کوائم سان کا در دارده که ولاجاتا ہے ادر ایک کچار سے والا پکار کیے۔ کہ کوئی و عام کرنے والا ہے جواس کی دعار تبول کی جا سے بچر ہرسلان کی دعا تبول کیجاتی ہے۔ مگرزا نیہ کی جوابنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی ہے اور اس کولیکر سرحگر ووڑتی بھیرتی ہے۔

ب حدر طرانی بر مطلب یہ ہے کہ کمنے سے شرمگاہ کو بھی ایک سوداگری کا مال سنالیا معنی کا ہر مبکہ کھا کرتی کھرتی ہے۔

( ۵ ۹ م) زانیول کے منج ہم کی آگ سے جلائے جا کیں گے ۔ آگ سے ایک من بھڑ کتے ہوں گے ، (طبرانی) روسی می زناسے افلاس اور محتاجی سپیلا ہوتی ہے۔ رہیبتی )

السی رسول الشعلی الشعلیہ و آلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کچہ لوگ ایک تنگ تنور میں عذاب دیے جارہ ہے میں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ مبند ہوتے اور تنور سے مند تک انجائے ہیں ، جب آگ نیچے ہوتی ہے تو دہ کھی نیچے گرجا تے میں ، اس میں مردا ور اعراض دونوں ہیں مگر دونوں برمہند ننگے ہیں ، مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری امت کے واتی اور زانیہ ہیں رائخاری )

(۱۹۳) میں سے خواب میں ایک قوم کودیکہا جو بہت فرہ تھی مگران میں سخت بدری تی دریا نت کرسے پر بھی دریا نت کرسے پر معلوم ہواکہ یہ زائنوں کی جاعت ہے۔ دابن خریمہ)
دریا نت کرسے پر معلوم ہواکہ یہ زائر سبے۔ درزین )

ر ۱۹ ۲ م) بورها زنا کار اور برصیاز اند جنت میں خوا میں گے۔ قیامت میں خدا اُن کی طرف و مکہ سائی فیدا اُن کی طرف و مکہ سائی بیندند کر مجا اور ان کو ورد ناک عذاب ہوگا، رُسلم نسائی طرانی مرد (۱۵ مر) جس کے بال سفید ہوگئے ہوں اور پھر زناست بازند آئے توضدا ایسے مرد ادر عورت کی طرف نظر مرکبی مد دیکھے گا۔ (طرانی)

(۲۹۷) ساتوں آسان اورزمین بور سے زنا کار پرلسنت کرتے میں . زانیوں کی شرکا دمیں سے ایسی بدیو آتی مہو گی درخیوں کو کمی تکلیف ہو گی . شرکا دمیں سے ایسی بدیو آتی مہو گی حس سے دوزخیوں کو کمی تکلیف ہو گی .

ر ۲۷ م) میں سے معراج کی شب میں دیکھا کہ کچہلوگوں کی کھال قینچیوں سے کاٹی جارہی ہے .میں سے جبرئیل سے پوچھا تومعلوم ہوا کہ بیوہ مرد ادرعور تیں ہی جو زنا کے لئے بنا دُکرتے تھے . رہیتی )

(۱۹۹۸) رناکارمشل بت پرست کے ہے رخرائطی ، بینی زناکا روں پرآگ اس طرح مجیدے گی جس طرح بت پرستوں ہر۔

(۱۹۹۸) یدامت بمیشه خیریت سے رہے گی اور اس پرمبیث خیرایانگن

.. 61 رموگی جب تک ان میں ولد کرنا کی کٹرت نہ ہوگی حب مرام کی او لاوکٹرت سے بیدا ہو<u>سے</u> لكے كى توبعرا ندليشسر مع كدمًا م احت برعذاب نا زل موجائے (۵ مر) جب الصيل جائيكا توفقر وكسنت ورولت بعي عام بوجائيكي. (برار. الويعلي) يبشيين گوئي ايجل ما ليل صاوق ہے مسلانوں كي ذلت كے اسا ب ميں سے ايك حرام كارى بھى بىتےس كاروارج أحبك على الأعلان بيے.

رائ بم رحب کسی شہر میں زنا اور سود عام موجائے توان لوگوں پرا لند کے عذاب

كانازل برجانا حلال بوجاتا بعد رحاكم (۱/ ۲۸) جوالسی عورت کے بستر رابیٹا حس کا خاوندموجود بہیں ہے بعن کہیں سفروغیرہ میں گیا ہواہیے اوریہ اس کی عدم موجود گی سے فائدہ اٹھا ٹا جا ہتا ہے تو تیامت میں ایسٹیخس کے لئے ایک افزدہامقررکیاجائے گا اور یا کا لاسانپ اس کو

فيست كال (طراني) ( ۲۷ س) جس زانیہ سے اپنے بیچے کو غیرتوم کی طرف منسو*ب کیا* توالگند تعلیا اس عورت کوهبنت میں دا خل نه کرسے گا. لینی بچه توکسی اورکا تھا میکن منسوب کسی اور کی طرف کر دیار

رام ٢٨٨) تا م لعني حبلخورجو إ دهر كي أ دهر لكا ماسب ، جنت مربوگار رنخاری مسلم)

( ۵ ۲ م) حضور سے دو تحصول کو قرس عذاب موت بورے و کھک فرمایا ایک ان میں خیلخور سے ادر دوسسرا وہ ہے جو میٹا ب کی حینیٹوں سے احتیا طاہر پر کرتاتها دبخاری سلم)

(١٤٧١) جُرِفُص صدرك ، كهانت كاكام كرايعي لوگول كوغيب كى خبرس بيك وغفرني ميرك بندس مندس اورندس ان كالمون و طبرانى ا (، ، مر) حب خص سے این مملوک پرزا کی تیمت نگائی توفیت براس کو صدماری بنگی بشرطیکه دهتهمت مین جمولها بهور ریخاری مسلم) (٨٥ م جغيلخوري، كالى اورجا بلانه عصبيت جنيم مين بي وطيراني، ميني ناحتى كى طرفداری کرنا۔ (۷۹) ماکی بدرین مخلوق فیلخوری کرسے والاسے والاسے و٨ مم كسى ي عيب كوعيب لكاسن والاوفلخورى كرية جلي كورن وله ان دو بون جاعتول كاحشر كتون كي صور تون بي بوكار را بواسيخ ، را ۱ م ، خون رمال . آرور يتميون چيزين ايك حكم مين مبي ان كى حرمت مكة خطر ادرماہ دی الحج جسی سے ریخاری مسلمی رد ۸۸ اسلان کافون، اس کی آرد، اس کامال دوسسرے سلمان پر ورام سید . (مسلم . ترمذی) المم) سود کے بہتر درج میں اونی درج مال سے دناکے برابرسے است برا سودیه به که ای سلان کی آبدریزی می ربان کمونی جاسے ر اطرانی ، (مم ٨ م) سب سے بڑا مودا درسب سے بدرین سود اور تمام سودد وال فلبیث سودیہ بے گیکسی سلمان کی آیروریزی کی جائے اور ایک سلم کی حرمت کو ضأ کع كياعاك رابن ابي الدنيا ببيتي

رهدم ، مجمل کیا تر کے مسلمان کی آمروریزی میں زبان چلانا جی کمیرو گناه سب ادر ایک گالی کے محوض دوگالی دیسالھی کمبیرہ گناہ ہے (ابن ابی الدینا) رد ۸۸) سرکار نے شب معراج میں دیکھاکہ ایک قوم مردار اور مر سے ہوئے

64 ا جا ورکھاری سے ، آب سے دریا نت کیا یاون لوگ بی فرایا بروه لوگ بی جاولوں کا كوشت كھاتے تھے۔ معی فلیت كرتے تھے۔ ر، ۱۸۸۸ مضرت ما كشرك ايك عورت كودراز دامن كهدرما تقار فرما يا تفوك حضرت عائشت تموكا توايك كوشت كالكثرا كحلادابن الى الديناي د ۸۸۸ ، حضرت عالبترشین ایک عورت کوایت قدکهد ویا تطار فرما یا تر نے ایسی با سكى كه اگروريا ميس ملاني جائت توساست ياني كوگنده كرفس دا يدوا و د ترمذي بيقي مراد گناه کی بران ہے۔ (۹ ۸۲) معراج میں مکر اوگوں کو دیکھاکہ اسٹے ناخول سے اسٹے منہ اورسینہ کوھیل <u>ہے ہیں دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ جبرتیل سے عوض کیا جدلوگوں کا گوشت کھاتے</u> تے اوران کی آبرہ میزی کیا کرتے تھے (الووادو) (۹۰) میں سے بکر ہوگوں کودیکھا کہ بھاتی کے بل نشکے بوت میں بیلے دریات لیار کون توک میں مجھے بتایا گیا کرجیب عین اور غیبت کرے واسلے واحد و ٢٩١) حضرت جا برحضورك سائف ت كدايك بدبود اربيا كاجونكاآيا. فرمايا يتم جاسنتے ہریدہواکیسی سبے۔ یہ ان نوگول کی بدلوسیے جوسلانول کی غیبت کیا کرتے ہیں راجر ابن إلى الدنياء

(۱۹۲۲) فردایا فلیب زیاسے بھی مخت ہے رنا تو تو سے معایت بوجا کا سے لیکن فلیب صب تک وہ تخص معات ذکرسے جس کی فلیت کی کئے سبے ، معاف نہیں ہوسکتی ۔ (طرافی ابن الى الدنساء ر ۱۹ م علیت اور فیلوری دو ون ایمان کواس طرح عبار دی بی حس طرح

كوني جرد ا ما پتول دالي ثبني كوها از ديتا سنه در اصبهاني ، رسمهم ، ایک آدی کانوئدا عال کهلاموداس کے سامنے لایاجاتے گا ، وه عرض

ر گا آبی سیری نیکیاں اس میں محصے نظر نہیں آئیں ارشاد ہوگا تولے غیبت کی تھی اسے ترى نىكيول كومثاديا راصبهانى) رم ٢٩ جب ي كسي تفس برايساعيب لكاياداس بسب توضا عسك ا والے كودور في تيدر كے كايم التك كدوه استے كئے كى سز ا بات رطراتى ) (۱۹۵۸) ایک روایت میں به الفاظامین که وه جینم میں گلایاجا نیکا اوراس کوابانار كايمىيدا درابويلا ياجائيگار زا بووارزد) ر ۲۹ م) طرانی کے الفاظ بین کروہ آگ سے کالاد یا تیگا. ( ۲۹۷) بهتان ادرجویے عیب کا کوئی کفارہ بنیں داحد، لین حسیر حواماعیب لگاباہے اس سے معاف کرا ہے کہ ره ۲۹، سات چیزول سے بچوجوا سان کو بلاگ کرنیوالی بید دریا فت کیا گیاده سا چزی کیا ہیں ارشاد ہوا خدا کیا تصشر کرنا، جا دو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سو كهانا، يتيم كما ما المضم كرجانا، ميدان جها دست بها كنا، مجولي دياكدا من عورتون يرزنا كى تېت نگاما اصحاح ، كيولى سے مراديه بے كدوه بچائيا ل زناكوجائى مى نېدىندكى غرر مس داقعنای این سیمی سا دی عراق رح برخت رنای تهمت نگائے ده «رانب رہ میں) ایک آدمی کے اشراری سے بوے کے سے اثنا ہی کا فی ہے کہ وہ ایند ملان بھائی کی تحقیر کرے اسلم ابطوله) د ۵۰۰ احب کوی شخص لوگوں کی تحقیر کرتا ہوا در کہتا ہو کہ لوگ ہلاک ہو سے گئے تو تجھ لوگدینچودی ہلاک ہوگیا اور یہ خودی حقیرہے۔ (مالک سلم۔ ابو وا وُ دی راده الكيشفس ساكس كم متعلق يدكها تفاكه خداكي فتم وه بخشار جاميكا. تو مب العليين سي فرما يايدكون تخص ب كرجم برتم كهامات كيين اس كويد مختور كل بين سي اسكونخشديا ادر بس سے يتم كهائى تقى اس كے تمام اعال ضائع كرفيت كئے رسلم

(٥٠٢) تيامت ك دن الله تعالى ارشا وفرائيكاك أوار لكا دى جائے كر آرج الترتعالى ن ايك نسب قائم كرديا ب عملي ديناس نسب قائم كياكت تصاور ددسودنی تحقیر کیارتے تھے۔ میں نے والسب قائم کیا ہے اس بی بیرق اکرم اور شراعی بھنے ونیامیاس بات کوسلیمهیں کیا اور بی کہا کرتے تھے کہ فلال بن فلال سرون سرے اور ندال بن فلال وليل دحقرب سوائح ك ون مي است است كوبلند كرول كا ادرتمہا سے نسب کوبیت کردن گا ، (طرانی وسیقی) ربهس بحسس اورجهوا خواب رسا، ۵) ابن عماس سے مرفوعًا منقول بے كرس نے جوٹا خاب كھڑا اسس كو قیامت میں محبورکیا جا نیگا کہ وہ دوجو میں گرہ نگائے اورظا ہر ہے کہ ومیں کون گرہ لکاسک ب جس نے کسی قوم کی بانتی چیکرسسنیں اس کے کا ن میں گرم سیسہ ڈ الا جائے گا۔ تصور سبائ والے كومجوركيا جائے گاكه وه اين سائى بوتى تصويركوزنده كرے. ربم . ۵ )جس سے کسی وم کے گھرس جھا کا اور یہ جھا نکٹا تھی بلا اجازت واطلاع کے تھا اور بھر گھردالول میں سے کسی نے اسکی آنکھ بھوروی توان کو یہ جائز سبے . ربخاری سلمی (۵۰۵) حس آوی سے کسی مکان کا پردہ اٹھا کراندرجا نکا تواس نے حد کا کام کسیا دىيى اس كوقاضى مناسب حدلگاسك ، اگرمكان دا دوسى سے كسى ئے اس كى آنكھ يھو دى توية تكورائيكال كئ يعي اس كا تصاص داجب نبيس بوكار (ترندى) نهزا السلح أوردوروخه ياليسي

(۵۰۶) ایک تفق کوجنت کا دوازه کھول کربلایا جا سکا دب دہ قریب پہنچ گا تو درد ازہ سند کرمیا جائے گا۔ بھر دوسرے دردازے کوآداز دی جائے گی دہاں بھی ہی سلوک

سوگا غرض بهان تک که دوناامید بوکرجانا چوار دے دامیقی ) بداس خص کی سر اسب مورور سے دان کیا کا تھا اور دول کو دھوک دیا کتا تھا۔ (٤٠٥) برترين انسان وفتحص بهاك دومن ركمتاسب ايك مندست ايك ك پاس جاتاہ ہے اور دو سرے منہ سے دو سرے کے یاس جاتا ہے رمالک بخاری م (٥٠٨) جودنیاس دومندر کھتا ہے لین کسی سے کیبدادرکسی سے کیبد کہتا سے تو تیاست میں اس کے دومنہ ہونگ اور دونوں منداک کے بوں گے ، اطبرانی ) ده ۱۵۱ بوداد دی روایت س منه کراس کین آگ کی دوز با نیس مونگی. ر ۱۰ ۵ بخاری میں مسے کہ ابن عرف کے کسی کہاکہ جب ہم یا دشا ہوں سے یا س جاتے میں تو گفتگو کا و مداک اور مرتاب اورجب با برآتے میں تویالیسی اور موت ب ابن عرف الرايارسول الشصلي المتوعلية وسلم ك زمانه مين بم لوك اس حركت كو لفاق سے تعیرکرتے تھے

### (۱۳۹۱) سیاری یا غلام درونی کوالس میں بھڑکا یا

ا ١١٥) رسول الشصل الشعلية قال والم في فرايا وشخص كعورت كواس ك شوہرا دراس کے غلام کواس کے آقا کے خلاف کھڑ کائے وہ ہمیں سے نہیں احد بعض روا يتول إلى لعنت كالفاظ بهي استعال محت عمية مبي مطلب يدب كدميال بیدی کے درمیان اسی بالیس کاجن سے ان میں تفریق موجائے یا میال میوی کے دل آبس میں بھٹ جائیں۔اسی طرح غلام اور آقا کے درمیان البی بائیس کرناجن

ان ك تعدقات خراب بوجائيس يحركات بهايت بي مرموم سي. داده) دوسیال بیری کی تفریق مشمطان کے سے انتهائی مسرت کی

چيزے اسلم دغيرو)

### (١٣٤٥ حالككرانا

(سان مرد داحدد نسانی)

رم اه ا فرمایاتم كوستعاديو بر بتاكل . لوگول من عرض كها يارسول الله ده كون من فرماياتم كوستعاديو بر بتاكل . لوگول من فرمايا حداله فرمايات والله خدالعنت كرسه حدالدكرسان اور هداله كراسان وله الدكراسان وله المركز من ماحد ؟

دن طلاق دیدی جاسے . توا<u>یسے</u> لوگوں پرلعنت فرائی ہے ۔ ا*گرچ تح*لیل سے بعد پہلے خاوندسے بھاح ورست ہوجا تا سے لیکن حل لہ کرینوا لاگنز گار ہوتا ہے ۔

### رمس میال بیوی کے بازگافشار

(۱۹ه) سب سے برتر خدا کے نزدیک مرتبہ کے اعتبارسے وہ خص ہے جاپی میوی کے پاس آتی ہے۔ پھراکید دسرے کے جاپی میوی کے باس آتی ہے۔ پھراکید دسرے کے بھیدلوگول برخلا ہرکرتے ہیں (سلم ابدواؤد) مطلب یہ ہے کہ خلوت کے تعلقات ادر مباشرت کے دا تعا ت لوگول پر مبان کرتے ہیں ادر

بعض عور توں میں بھی یہ عادت ہوئی ہے۔ سرکا نے دونوں کو بدترین مخلوق ف رہایا پروے کی چیز کوخفیہ ہی رکھنا چا ہیئے۔

(۵۱۵) کچہر مردعورت حضور کے نزدیک بیٹے ہوئے ۔ تھے۔ آپ سے فرمایا شاید بعض آدمی دہ باتیں ہیاں کرر ہے ہی جوان کے اور ان کی بیوی کے درمیان پوشیدہ ہیں۔ اور شاید بعض عورتیں بھی اپنے خاد ند دں کے خفیہ تعلقات کا ذکر کرری ہیں۔ حضور ہیں۔ اور شاید بعض عورتیں بھی اپنے خاد ند دں کے خفیہ تعلقات کا ذکر کرری ہیں۔ حضور کے اس فرمانے پریم سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اسماء سنت زید کہی ہی ہی عوض کیا توں کورک کے اس فرمانے پریم سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اسماء سنت زید کہی ہی باتوں کورک کے اور اس کی مشال یہ سے جوسے کوئی شیطان کسی شیطا ند سے مباسشرت کر سے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں۔ رطبرانی ) بعنی مباسشرت کی خفیہ کیفیت کوجب لوگوں اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں۔ رطبرانی ) بعنی مباسشرت کی خفیہ کیفیت کوجب لوگوں

کے ساسنے بیان کردیا توگویا سب کے ساسنے ہی اس فعل کا دقوع ہوا۔ (۵۱۸) ایک روایت میں لفظ سسباع کی حرمت کا ذکر ہے۔ سباع سسے مراد جاع پرفخر کرناہیے۔ ( احمد الولیعلی )

### ر٩٧) لواطف وربهم سيزيا وغير

(۱۹) بڑا ڈرمجبکوائی امت پر توم لوط کے نعل کا سبے را بن ماجہ تریذی )

(۲۰) جب کسی قوم میں لواطت کی کثرت ہوتی ہے توالند تعالیٰ اس قوم سے
اپنا ہاتھ اٹھا لیتا سبے اور اس کی کچہہ پرواہ منہیں کرتا کہ یہ قوم کس شکل میں ملاک کردیجائے
رطبرانی ) انتہا تی استغنا اور ہے پروائی کا اظہار فرما یا ہے۔

دا ۲۱ می سات متم کے گھناگا روں پرسا توں آسانوں کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یر معنت بھی اس کثرت سے ہوتی ہے کہ ملعون کو تباہ کرنے کے لئے کا فی ہوجاتی ہے (۱) اغلام کرسے والا ملعول ہے۔ یہ تین بار فرمایا، (۲) جوشخص فیراللہ کے نام پر برذ بح كرست وه ملعون سب (۳) جو تحصر سي جانورست وطي كرست وه ملعون سب دام س نے بیوی اوراس کی ما رفعیٰ سائس کو جمع کیا وہ ملبعون سے درجمع کریا بحاح میں ما زما میں۔ رھ) مال یا پ کاناظرمان ملعون سے لا احس نے زمین کی صدورو علامات کوبدل یا دہلعون ہے (تفصیل یہلے گرر میکی) ( ، )جس مذام نے اسے آپ کوغیرولی کی طرف سوب كياوه ملعون بهد رطراني بيهقي دغيره (٥٢٢) بها مم سع براكام كرف والإجسب كفيف خدا كي غضب سين سنات رطرانی سبیقی ، (۵۲۳)جس سےزمین کے نشانات سٹائے خدااسرلسنت کرے جس سے اندھے کو ماستہ سے بہکا یا خدا اسرلینت کرے ،جس نے والدین کو گاتی دی خدااہم لعنت كرسيجس فيرمولي اورآقاكي طوف اسية آب كومشوب كيا توخذا سير لعنت کرے جب سے لوط کی قوم کا ساعمل کیا خدااس پرلعنت کرے بہم آخری فقره تین بار نسرمایا (پہنگی) ( ٨ ٥ ٥) جا تورست وطي كر نيوالول كي الني فرماياكه فاعل ومفعول دولال كوتش كراوا لوداؤو) أرجيها فرلاك قزية بنس بيل رجراً ايساكري كاحكم واليار (۵۲۵) مین شخصول کا لااله الاالندي قبول بنيس را، اعتلام كرسن اوركراسف والا ره) ده دوعورتیں جوآلیس ساجائز تعلق رکھی ہیں رعرفی ہیں اس ستم کے فعل کوسی اور اردومیں جبی کہتے ہیں ۱۳۱ بادشاہ ظالم. رطرانی اسطلب یہ سے کدان لوگوں کا کلمئہ شهادت هي ان كوعذاب سي بيلن سي مفيرنبين عبتك كدتوبه ندكون. (۱۲۹ه) التد تعالى اس مردى طرت ديكهمنا بھي پسند نهيس كرتا جكسي مردس لواطت کرے یاکسی عورت سے لواطث کا از کاب کرے رسر فری بنائی را بن حبان) (۵۲ معربت کے فیر فطری مقام کا استعال اواطت صغری ہے۔ (احدد براد)

(۱۲۵) عورت کے غرفطری مقام کا استعالی کرنیوا لاملمون ہے۔ د طبرائی ) استعالی کرنیوا لاملمون ہے۔ د طبرائی ) خرائی کے درت سے لوا طب کرنیوا لاکا فریسے رطبرائی ) بنی بخت نا فرمان ہے کہ فطری جیز پر قادر ہوتے ہوئے غیرفطری جیز کا استعال کردہا ہے۔
د بعری بحس نے کسی عورت سے جیش کی حالت ہیں جانے کیا یا محوظے غیرفطری مقال کو استعال کیا یا کا ہن د بخوی کی تصدیق کی تو است قرآن کا انکارکیا۔ (تر فدی - نسائی) کو استان کی الشری الشری اللہ کا در شری اللہ کا در شکے در اللہ کا کا در شری اللہ کا در شکے در اللہ کا در سے حیا کرو اللہ تعالی حق کے اظہار سے نہیں شراتا۔ عورشکے

#### ربه) تصوير حيوانات

غیربطری مقام کا استعال حلال بنیں، ( دارتطنتی ،

(۱۳۳۵) یرمورقیا مت کے دن عذاب کے جائیں کے اوران سے کہاجا میگاکہ جتصورِتم ہے اوران سے کہاجا میگاکہ جتصورِتم ہے بنائی تقی اس کوزندہ کرد اس میں جان ڈالوجس کھر میں تصورِبردی تسب اس میں رجمت سکے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دبخاری رسلم، (۱۳۳۵) مرمصوراگ میں ہے۔ ہرتصورِکوایک زندگی عنایت کی جائیگی اور یقسورِ دبخاری مسلم ) دبخاری رسلم ، دبخاری مسلم ) دربح مصورکوجہنم میں مذاب کرے گی ۔ دبخاری مسلم ) دربح مصورکوجہنم میں مذاب کرے گی ۔ دبخاری مسلم ، اورد و درجو کھواس کومٹا دو ادرجو اور کی قبرنظر رفیے ہے اس کو برابر کردو۔ (مسلم ، اورد و در ترزی )

(۵۳۹) اسست زیادہ ظالم کون ہوسکتاہ جومیری بنائی ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کرے۔ اگر مخلوق میں یہ طاقعت ہے توسی مطالبہ کرتا ہوں کدایک فدرہ الک فاند

یالک نو سیداکرے وکھائیں. به صدیت قدسی کامضمون ہے. رکناری مسلمی ر عسر ۵) تیامت کے دن جہم میں سے ایک گردن ممودار موگی جس کی الکھمیڑ مگی دوکان اور ایک زبان مهو گی. وه نیل کریسکیه گی مین تنین شخصوں کیپیئیے مقرر کی گئی مهو ب دا) مشرک کیلئے دا) متکبرا درسرکش کے لئے (س) مرمصور کیلئے (تر ندی) ر ۸ سر ۵) ایک د فد حبر کیل نے جو دعدہ کیا تھا اس دعدہ پرتشریف نہیں لائے حضورخت پراٹ ن ہوئے۔ کایک آپ کی نظرایک کھے کے یہ پرائی آپ سے اسکوشل کاحکم دیدیا حب وہ مثل کر کے بھینیکد یا گیا توجیرئیل ایڈن تشریف لائے اور فرایا ويم ايسه مكان أي داخل بنين بوت خرب من كتايا تصوير موجود بود. ( احدو فيره)

## (۱۲) طعام اوراس كي شعلقات

روس ۵ رصی کھائے پرالٹدکا نام بنہیں لیاجا ٹاشیطان اس کوا پہتے لئے ملال کرلیتا ہے۔ رسلم سانی

روم ھ)جوشخص بہ جا ہتا ہے کہ اس سے کھانے اور سونے میں شیطان کی شركت زبوتوده جب گرمیں آئے سبم الندكم الياكرسے اورجب كھا نا كھاسے تونسجاللہ اسكر كلما نا كل ہے۔

(ام ه ) کونی شخص تم میں سے بائیں ہا تھے۔ کھانا نہ کھایا کرے کیونکہ شیطا ن الط اتد سے کا ایتا ہے۔ بائیں باتھ سے کھاٹا پیا لینا دینا نہیں جا بینے رسلم ترذی سینے ديية كى ما نعت نافع كى روايت إلى بيمسلم تر مذى بين بدا لفاظ نهيل بين.

(۱۲۲۵) یا فی کے رتن میں سائٹ کیسے کو کھی منع فرمایا ہے (ترمذی) ( ۴۳ ۵) مسلمان ایک آنت سے کھا گا ہے کا فرسات آنتوں سے کھا تاہیے

ر مالک سبخاری مسلمی مطلب یہ ہے کہ کا فرکی خدا کے مسلمان سے زیا وہ ہوتی ہے مسلمان کو

عباوت کی فکر ہوتی ہے کافر کو عبادت کاخیال نہیں ہوتا۔

رہم می خوراک کی کثرت ایمان سے دوری کی علامت ہے۔

رہم می ، پیٹ کے برتن کوخرورت سے زیادہ مجربے والے برترین ہیں ، ابن المحال کو اس کو سیرہار کھ سکے ۔ چندلقول پراکتفا نہ کرسکے تو

پیٹ کے بین جھے کرنے ۔ ایک کھائے کے لئے ، ایک پانی کے لئے ، ایک سالن

کے لئے ۔ ( تر مذی ۔ ابن ماجر ۔ ابن حبان )

(۲۷ هه) الى جميع كمت بي كدس خوب كهانا كها كرصفوركي خدمت سي حاضرها يس وكارلينا چا ستاتها توآپ سے فرما يا دكاركوردكو د دنيا ميں سب سے زيادہ كهائے دالے قيا مت ميں سب سے زيادہ مجو كے بوسك (بزار) ابو حجيفہ كہتے ہوتي سال بوگئے ميں سے بيث موكركھانا بندي كھايا .

(ع مم ۵) ایک بڑ پیٹے کو دیکھ کر فرمایا۔ اگر پیمنت اور شغف کسی دوسرے کام میں ہوتا توکیا اچھا ہوتا. (طبرانی ابن ابی الدنیا)

( ۱۸ ه ) ایک بڑے بیٹ والے کوجود نیاس خوب کھاتا بیتا تھا قیا مت میں الا میکنگ البت تعالیٰ کے نزدیک اس خص کی وقعت تھرکے برا برہمی نہ ہوگی تمہالاجی چاہے تو یہ آیت پڑھالو کلکا نُقِیلُم لَکھُمْ کُوْمُ القِیلَةِ وَزُرِنَا ( بخاری مسلم) یعیٰ قیامت بیں ان کی کوئی قدر وقیت نہوگی ۔

روم می این میانشه صدر لقی شرک اتفاق سے دن میں دور فعد کھانا کھا لیا تھا. فرمایا عاکشر اکیا توبہ جا این سے کہ ستجھ کوئی شغل سوائے کھانے کے در ہوردن میں دو بار کھانا اسراف ہے ، الله تعالی مسرف کو دوست، نہیں رکھتا۔

د ۵۵ استجد اور با تول کے پہلی اسراف ہے کہ سی چیز کو تیراجی چاہیے دمی تو کھلنے کی کوشش کرے. را بن ماجہ ابن ابی الدسنیا ) لعنی نفس کی ہرخواہش کو بورا مذکر نا

**1** M (۵۵۱ مجھے تم پر ڈر مہنیں مگر گمراہ خوا ہشات کاجو پہیٹ ادر سٹرمگاہ سے تعنق رکھتی ہیں۔ راحد طرانی ) ر۷۵۷ کھاؤ ہیو. صد قدخیرات کرو. جب تک مذہور رئسانی ابن ماحیر) ر سر ۵۵) معاذ ابن حبل کو فرمایا. دیکھوڑیا دہ جین اور مزے ندکریا. اللہ کے اچھے بندے چین نہیں کیا کرتے (احدیہی فی)مطلب برہے کہ ایسا عیش حس عبادتسين فرق أك احجه بشدول كاكا مرسي بهد ريم ه هه عند برترين طعام طعام وليمه بصحب مين اغنيا اورما لدار كُلِله يُحاكِي اورغ یار وساکین دهتکارے جائیں. ریادی بسلم) ر۵۵۵ ، بن بلائے طفیلی بن کرکسی دعوت ہیں گھس جا ناایہ كونى چورگيا اور لشيرا بنكر با سر نكلا ( ا بوداور)

اوی چورکیا اور کثیرا سکر با بر طلا ( الوواور)

( ۲ ۵ ۵ ) جولوگ نخر کیلیے کھانا کھلاتے ہیں ان کا کھانا نہیں کھانا چاہیئے (ابوداؤد)

( ۲ ۵ ۵ ) شیطان بڑا حساس ہے۔ اگر کو تی تخص کھانا کھا کہ سور ہا اور اس کے

ہاتھیں چکتائی گی ہوئی تھی پھر کم پر آفت اسکر ہنچ گئی تو دہ ابنی ہان کو ملا مت کر کو ر تریذی

عاکم ، یعنی کھانا کھلے نے بعد ہاتھ وطور لینے چاہین اگر کسی نے ہاتھ انہیں وحقوات اور سوتے میں کسی جانور نے انگلی کو گئر لیا تو اس کا الزام اسی پر بہوگا۔

اور سوتے میں کسی جانور نے انگلی کو گئر لیا تو اس کا الزام اسی پر بہوگا۔

( ۸ ۵ ۵ ) کھانا کھاکر جو شخص بدون ہاتھ وھوت سور ہا اور ہاتھ میں چکنا کی

کی رہگی توبرص کا مرض بہیدا ہوئے کا اندلیشہ ہے۔ (طرانی)
رہ ۵۵) مہمان کا حق میزبان پرتین ات ہے جواس سے زیا دہ فائدہ اکھائے
وہ میزبان داجا نب سے صدقہ ہے۔ مہمان پرواجب ہے کہتین دن کے بعد جہاتا

زیادہ ٹیرکریزیان گوگنہ گارندگرے (احمد الولعیلی) مطلب یہ ہے کہ تقررہ میعادسے زیادہ کھیر نے میں مبزلا ہوجائے۔

ادردد فی رکھ کر فرمایا رسول الند سلی الند علیہ رسلم کا ارشاد ہے کہ دمرکہ اچھا سالن ہے اوردد فی رکھ کر فرمایا رسول الند سلی الند علیہ رسلم کا ارشاد ہے کہ مرکہ اچھا سالن ہے اورددہ اس کی سرب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ اس کے پاس اسکے دوست ائیں اوردہ اس چیز کوجو کھ میں ہوج د ہوتھ سمجہ کرجما نوں کے سامنے ہوجی نے کہ اور کہ سامنے جو چیز ہے کہ اور کی سامنے ہیں اور اس کرحقے سمجہ بیں اور اسپراعتراض کریں۔ (آحمد طرائی) کردی جائے وہ اس کوحقے سمجہ بیں اور اسپراعتراض کریں۔ (آحمد طرائی) ایک اسان کی برائی کے لئے اتناہی کا فی ہے کہ جوجیز اسکے سامنے سامنے اسکے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے کہ دوراس کوحقے سمجہ بیں اور اسپراعتراض کریں۔ (آحمد طرائی)

(۱۲) شومبر کی فکی

ا ۹۳ هه) جوعورتیں ہجیاتی کا کام کریں توان کو اپنے بسترسے جداکر دوالیں عورتوں کو خوب ہتر سے جداکر دوالیں عورتوں کو ضرب خفیف کے ساتھ مارتھ ہی سکتے ہو۔ مرد د ل کاحت عورتوں پر یہ ہے کہ جس سے مرد ٹاخوش ہواس کوعورت بستر بریڈ بیٹھنے ہے اور جس سے اس کا مرد کرا ہت کرتا ہواس کو عورت گھرمیں نہ آئے دے در ترفدی ۔ ابن ماجہ )

دسرده) عورت کے لئے اس کا شوہر حنت دورخ کا حکم رکھتا ہے (احد لنائی بطولہ) مطلب یہ بے کراگر شوہر خوش سے توعورت کے لئے جنت سے اور اگر ناراض بے توعورت کا کھانا جہتم ہے .

(۱۹۲۸) مضرت عا کشر سے دریا فت کیا۔عورت پرسے نیا دہ کس کاحق ہے فرمایا شوم کا۔ کھر ایو چھا مرد پرسے نیادہ کس کاحق ہے فرمایا اس کی ماں کا دیزار۔ حاکم ، (۵۲۵) کسی عورت سے سرکارد وعالم صلی لنٹرعلیتے آلد وسلم سے دریا فت کیا کہ مرد توجہا دکرتے ہیں قواب لو شختے ہیں ہم کیا کریں . فرمایا تہماری اطاعت شوہروں کے حقوق کی معرفت پرموقون ہے ۔گرتم میں ہہت کم عورتیں ایسی مہیں جوٹا و ندوں کے حقوق اداکرے ہے کو تیار ہوں ۔ (طرانی)

ر۹۶ ۵ ،کسی بشرکویه لاکت نهیں کہ وہ کسی بشرکوسجدہ کرے ۔ اگر پیرانسان سکے سجدے کی اجازت دیتا توعورت کواجازت دیتا کہ دہ خاد ندکوسجدہ کریے ۔ اگر ٹیو ہرکے زخم<sup>ل</sup> کوعورت زبان سے بھی جائے تومرد کاحق ادانہیں کرسکتی ۔ دا حمد ،

(۹۷ ۵)قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جوعورت لینے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی وہ اپنے رب کی نافرمان ہے۔ اپنے رب کا حق ا دا کرنااسپر مو توٹ ہے کہ خاوند کا حق ا داکرے۔ رابن ما حبر ،

(۹۸ ه ) خدا تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھٹا بھی پینزنہیں کرتا جوا پہنے خاوند کا شکر سے اوا نہیں کرتی حالانکہ وہ اپنے خاونرسے بے پرواہ نہیں ہوسکتی (نسائی) مطلب یہ ہے کہ ہرمعاملہ میں خاوندکی محتاج سے اور کھرشکر سے اوا نہیں کہتی تو اس سے بڑھکرا درکیانا فرمانی ہوسکتی ہے۔

ر ۹۹ ۵) اگرشو سرخورت سے اس کا نفس طلب کرے اور عورت اونٹ کے پالان پڑیٹی ہوئی ہوتب بھی منع ندکرے (ابن ماجه) مطلب یہ ہے کہ خواہ کنتی ہی صرف ہولیکن شو ہرکی طلب کو پورا کر دے۔

رده ۵ دی کوئی عورت ایمان کی لذت اور حلاوت کوهاصل بنیس کرسکتی جب تک که ده شو سرکاحق اداند کرست رها کم ،

(۱) ه ) اگریوبرانتهان مشقت کا حکم دے تب بھتی بل کرنی چاہیئے ،مثلاً اگر دہ حکم دے کم دہ ایک پہا ڈسکے معلی اورانکا کم دہ ایک پہا ڈسٹر سے اورانکا

نرکے دابن ماجر) اس جگر حکمر کی تعمیل میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ (۵۷۳) كى عورت كويە حلال بنىي كەوە بددن خاوندكى اجازت كے نفلى روزه مے اور عیر خص کو بدون شومرکی اجازت کے گھرس آنے دے ریخا ری ، آنیوالے رتعيم ب مرد ہويا عورت بس كواس كاشو برمنع كرے اس كو كھرس كھسنے ندوسے -(سے ۵) وہ عورت جو الشرتعالي برايان رهي سيداس كويد صلال بنس كه وه كسى ليستخص كو كمرس أيكي اجازت في حب كالكرس أناس كي شوم كونا يسند بور اورعوت کو پیر حلال نہیں کہ وہ گھرستے با ہر نکلے.الیی حالت میں حبکہ اس کا خاونداس کے مکلنے سے نا راض ہو عورت کو یہ صلال بنیس کددہ خاوند کو مارسے یا اس کے بستر سے علی کدہ سوسے ۔ اگرشو ہرظا لم مہو تو یہ اسکور اضی کرسے کی کوششش کرسے ۔ اگرشوبرنے عوکت كاعذر قبول كرليا توبتر ب خداتعا في مى اس كاعذر قبول كرليكادا در اگرشو سرے مذرقبول نه کیها تب کبی اس عورت کی مجت ختم موگئ اور خدا کا کوئی مواحده نهیں رہا. (حاکم) این اگرشو برای ماقت سے راضی منصوتو عورت بری الذمه بعولی. ( م ۷۵ ) ایک عورت سے شو ہر کے حقوق دریا فٹ کئے تو سرکا اسے فرمایا کہ شو ہر کے حقوق پیریں کہ جب وہ بلائے توود خواہ کتنی ہی مشغول ہواسکی حابت یوری کرے ادر شوہر کومنع نذکر ہے. بدون اس کی اجازت کے نفلی روزہ مذام کھے (مذم معلوم دھ کس<sup>و</sup> قت طلب کرسے) اس کے بلااذن گھرسے با ہرنہ جامے۔اگرجا مسے گی تو ۴ سمان کے تام فرشت اور مذاب رحمت ك تام فرشت البرلعنت كرينك وطرانى) ۵۷۵ عورت ضاکاحق ا داکرینوالی بنیس ہوتی جب تک کہ شو سرکاحق ا دانکرے رطیرانی بگویاالللہ تعالیٰ کے حق سے بری ہوٹا شوہر کے حق پرو توت ہے ر ۲ م ۲ م ب كونى عورت خا وندكوا يذابه بنيات بهت تو اس شخص كم حصد كى حور جنت میں کہتی ہے ضرائح ہکو ہلاک کرے اس کو تکلیدے ندیہ نیا ۔ تیرے پاسس توہ

چندروزه سے۔ یہ تو بہت جد ہمارے پاس ہمنوالات، (ابن ماجہ بر ترمنری)

ہوتہ بھی رون کو چوڈ کرائس کی حاجت بوری کرے۔ (نسانی ۔ ابن حبان)

(۵۵۵) جب مرفی ہوئے کو بلایا اور عورت نے شوہر کا کہنا د مانا یہا تنگ کہ دہ خصہ میں سورہا تواس عورت برصبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں (بجاری بسلم ابودا و انسانی)

(۵۵۵) قسم ہے کس فرات کی جس کے تبضہ میں میری جان ہیں جورت کو اس کے شوہر ہے اس فرات کی جب عورت کی اس کے شوہر ہے بالایا اور عورت نے ایجا رکیا تواسیر وہ فرات خصہ ہوئی ہے جس کی میں میری جان ہے جس کی میں میں کے شوہر ہے بینی الشرقعالی ۔ اور اس عورت پر الشرکا غصہ جب تک ہمت کی اس کے شوہر راضی نہ بوجا سے۔ د بخاری اسلم اس کے مسلم کی موہر راضی نہ بوجا سے۔ د بخاری اسلم کا شوہر اس سے نا را من ہے ہے۔ د باز اس کی نمازاس کے سرسے اور بہیں جاتی ۔ ( ابن ماجہ ۔ ابن حبان) مطلب یہ ہے۔ کہنا واس کی نمازاس کے سرسے اور بہیں جاتی ۔ ( ابن ماجہ ۔ ابن حبان) مطلب یہ ہے۔ کہنا واس کی نمازاس کے سرسے اور بہیں جاتی ۔ ( ابن ماجہ ۔ ابن حبان) مطلب یہ ہے۔ کہنا واس کی نمازاس کے سرسے اور بہیں جاتی ۔ ( ابن ماجہ ۔ ابن حبان) مطلب یہ ہے۔ کہنا وار نماز کی عدم قبولیت کا باعث ہے۔

(۱۸۵) ایسی عورت کی نمازا در کوئی عمل حین آسمان پزمیس جیرام آسسان سے اس کا خاوند ناخوش مہو بہا نتک کہ وہ راضی ہوجا سے۔ (طبرانی ابن خزیمہ) مینی اگر شوہر راصنی مہر <del>آجا</del> تو کھر نماز کھی تبول ہوتی ہے اور اعمال حسنہ کھی تبول ہوتے ہیں۔

ر ۱۹۸ ها جوعورت خا دندگی بلا اها زت گھرسے نکلتی ہے تردہ جب تک لوط کر نذاک نے اس پر تمام آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور حس چیز مربہ یعورت گورتی ہے دہ چیز اس برلعنت کرتی ہے۔ سوائے جنات اورانسا ن کے۔ رطرانی )

#### (۱۲) دو توراول این عم ساوات

اسام می دسیشخص کے پاس دو عورتیں ہوں اور دہ ان سی مسا دات ند کرے

ا درعدل وانصاب سے جی چراہے تودہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں بہرگا کہ اس کا نصف برن مفلوج ہوگا۔ رتر مذی )

(ممه ۵) دوعورتول بی سے جو تحض ایک کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تواس کا انصف بدن قیامت میں ایک جا نب جھکا ہوا ہوگا۔ دابوداؤد) میلان سے مراد برتاؤ کا

میلان ہے . اگر قلب بین کسی ایک کی محبت زیادہ بہو تودہ صورت اس وعید بین شامل بہیں قلب بین اگرایک عورت کی محبت زیادہ بواور دوسری کی کم بو تومضا كقد نہیں۔

اليكن بيّا دُمين انصاف كے ساتھ مساوات ہونی چاہيئے۔

(۱۲۸) ابل وعیال کی زمه داری

( ۸۵ ۵ ) آدمی کے لئے ہیم گنا ہ کا تی ہے کہ جن کی پرورش ادر خبر گیری اسکے فصرے ان کی خبر مذکے ادر ان کوضا کے کرد ہے۔ رابودا دُد۔ نسانی )

(۵۸۹) تم سب کے سب نگہبان ہواور تم سے تیامت میں متہاری رعایا کے بارے سے سی سوال ہوگا۔ مرد اپنے اہل وعیال اور گھروا لوں کا ذمہ دار ہے۔ عورت رینے خاوند کے مال کی ومددار ہے۔ دبخاری بسلم )

ره ۲) طلاق کی طلب

ده ۱۹۸ ) جس عورت سے بلاکسی شرعی وجرکے شوہرست طلاق طلب کی تواسپر جینت کی ہوا حرام ہے (تر ندی ۔ ابن ماجہ ابن حبان)

(۸۸ هه) بلا دجه خلع کرنے والیال سٹا فقات ہیں۔ جوعورت بلاکسی وجہ کے خاوند سے طلاق طلب کرتی سہے تواس کوجنت کی ہوا یا خوشبو بھی میسر نہ ہوگی (بہتی)

(٥٨٩) علال بيزول يسب سين يا ده منفو ب ضلك نزويك طلاق بودادد

(۱۵) بھگوڑاغلام اورسلان دی

(۱۳۸۸) بوغلام این آقاست چپ کربهاگا الشدتمالی اس سے بری بورسلم رو ۹۳) بھگوڑے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی ارسلم )

ر ، ١٦٢ ) بعالًا بوا غلام كافر ب جب تك لوث كرد آجائ. (مسلم)

(۱۲/۱ ) تين تخص بېر چن کې نما ز قبول بنېي بو تي اور نه ان کې کوئي نيکي آسمان پر جيوي

ہے۔ ایک مہرش جو شراب کے نشہ میں ہوجبتک اس کا نشہ نداتر سے کوئی عمل اس کا قبول نہیں۔ دوسری دہ عورت جس کا خاوند اس سے ناما عن ہوجب تک اس کا خاوندراضی

ری مرد سر مرد مرد می می می می می ایرون می می می می ایرون می ایرون می می ایرون می ایرون می ایرون می ایرون می ای می خدمت میں اوف کردا بس نہ آجائے۔ (طرانی)

رس ١٨٠ تين آدميم ين في خال كا ول سداد پرسي جائي - ايك بها كابوافلاً

دوسرے وہ عورت جس کاخا وندنار اص بہوا در وہ اسی حالت ہیں سوجائے ، تیسرے

دہ امام حس کے مقتدی کسی وحبشر عی کی بنا پراس سے ناراض ہوں۔ (تر نری)

( ۱۹۲۳ ) جوغلام بھا گئے کی حالت میں مرگیا وہ جہنم میں جائیگا خواہ جہا دمیں کیوں نہ مرا ہو۔ (طبراتی )

ر ۱۹۲۷) تین شخص ایسے مہی جن سے قیامت میں کوئی سوال نذکیا جائیگا اور بدلن مریم است

سوال دجواب ہی کے جہنم میں بھی رسین جائیں گے۔ ایک دہ شخص جوسلما نوں کی جات سے علی کے رہ ہوگیا اور رہام کی بدیت کو فسخ کرویا. دوسرے وہ غلام جواب مولیٰ سے جھیکر

بھاگ گیا اور اسی حالت میں مرگیا تمیسرے وہ عورت جس کا خاوند موجو دندتھا اور اس ہے اُس کی عدم موجو دگی میں اس کے مق کی خیانت کی۔ د ابن حبان ،

وهمه المين شخص بني خارقبول نبيس بدق. ريك وه امام جوبا وجود مقتديول كي

نارامی سے امام بنتا ہے، دوسرے دہ خص جونما رکوتضا کرکے پڑ ہے کا عادی ہے نبیسرے ویجھنے سے سے سی آزاد آدمی کوغلام بنا بیایا غلام بنا کربی اللہ (ابن ماحیہ الابودادی) مطلب برسے كى كى آزادانى كى كوكر كرز بركستى غلام بناكر بي يا الا ۵۲۰) بدهی،ای**ز**ارسانی اورترکه ( ٢١٦٦) ايك حديث قدى كامضهون ب كمالندتعالى ارشا وفرما تاسيحس تنص سے کسی ایسے انسان پرظلم کیا جس کا سوامسے میرے کوئی مددگا رہنہیں تھا تو اس فيرس فصدكو المواكاديا. وطرانى، (۷ ہم ہ ) بیخص خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا توخدا کھی اسپر رحم نہیں کرتا دکخاری سلم ر ۱۸ م م وکودی کسی کا قصور معات نہیں کرتا توالنڈ تعالیے بھی اس کا تصور معا ینس کرتا۔ داحمد ی د ۱۹۸۹) تمها را ایمان کاس نهیس بوسکتا حبتکتم خدا کی مخلوق پر رحم ند کرد-صحابہ بھنے عرض کیا ہم سب رحم کرتے ہیں ۔سرکارے ارشا دفرمایا اس کورحم نہیں <del>کہ آ</del> كهكونى تنخص البين ودستدن پررحم كرے بلكه ميري مرا داس رحم سے بيت كاتعلق فداکی عام مخلوق سے بہور (طرانی) ر. ١٥٠ خرابي بوأن لوكول كيليج جوجان بوتهكرائ فلطى اورضدير قائم ري (١٥مر) (۱۵۱) شقی اور بر بخبت کے قلب سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ (ابد داؤد ترمذی) (۱۵۲) ایک آدمی نے عرض کیا اے. انٹد کے رسول مجبکو کری پردھم آتاہے سركار سے فرمايا اگرتوا سپرجم كريكا الندنج سرحم كريكا. (حاكم) رس ٢٥ اص ين الية غلام كوبيوم مارا قيامت ين استحقصاص لياجا يمكا اطرانى ر ہم ہے )جانوروں کو آنسیس لڑا ما یاجانور اور آدمی کے منہرمارنا اورجانوروں کے

منه کوداغ دینا ترام سے دابودا دی تر مزی طرانی (٩٥٥) بلا وجر فلام كوما رسك كاكفاره يدب كداس كوآزاد كريا جلت ( ابودادر) (۲۵۹) برخلق آومی جنت میں واخل ند بوگا ( (حد ابن ماجر ) (١٥٨) برطقى نيك على كوايسا بكاؤديتى سيصيب سركيش دكو يكارويتا ب رطوانى ، (۸ ۷۵) برخلتی نخوست ہے (احد) (١٥٩) كى في دي احفار تحوست كياجيز المراق العلاق كا خراب مونا وطرانى ( ۹۹۰ ) کوئی گناه اللہ کے نزدیک بنیاتی سے برانہیں ہے۔ ( اصفہاتی) (۹۶۱) حِشْخص کے پاس اس کامسلمان بھائی عذر لیکرآیا ادراس نے اس کو تبول نہیں کیا تو یُتخص میرے حوض برنزا سے گا رحاکم ، مطلب یہ ہے کر کوئی تخص اگر معذرت كرسه ادرمعاني چاسب توانسانيت كا تقاه نسب كراس كومعان كرشه اور اس کاعذرقبول کرالے۔ رم ۲۹ میں نے کسی مسلمان کی معذرت کو قبول نرکیا تواس پرایساہی گناہ ہے جيها كرصاحب كس پر دا بوداى ، صاحب كم ق تشريج بهم اوپر بيان كر چكه بي رصاحب كمس وہ ہے جواسلامی کیکس دعبول کرتا ہے۔ (۱۹۲۳) معذرت كاقبول نكرية والاحض كوثرست محروم سهم. (طراتي) (١٦٩٨) بدترين نسا نول بي سب بزر د پخض وجولوگوں كى خطا وَل كو در كندر كهبيں كرتا معذرت كوتبول بيس كرتا اوركسي كنه كارك كناه معات سيس كرتا وطراني وطولى (۵۳) کل اور تودی ( ۹۲۵ ) کسی مسلمان کویه حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سلمان کو ڈرا منے یا خومت

ولاست ر (ابوداد)

(777) ایک سوتے ہوئے آدی کے یاس رسی رکھی ہوئی تھی. دوسرے آدی سى كواس طرح اللها ياكد آدمى فراج ذك بط دسركارس فرما ياكسي سلمان كوابيف سلمان بھائ كو فرانا صلال نہيں ہے۔ (ابوداؤد) (۶۹۷) ایک آدمی نے کسی خض کا مہنتی سے جوتا چھپا دیا۔ سرکار نے فرمایا کسی سلمان كوجران كرنا يا فرانا ظلم عظيم ب زبرار . طرانى > (م ٩٩٨) حيل في كسي سلمان كو فررايا توالتديريين بي كداس كو قيامت ييس امن شدسه وطبرانی ) (٢٦٩) جب شخص سے اپنے کسی سلمان بھائی کی طرف لوسے کی چیزسے اشارہ کیا تراسيفرشة لعنت كية بي جبتك كدوه اسفل كوترك مذكرف واسكا علاتي يا اخيافى بَعَانى كيول مذهبو رُسلم بمطلب يرسب كدخداق ميس بفي كسي طرف برتقبيار بسبي المُقامًا چا سیے کیونکہ عادیاً بھانی کی طرف سمھیا رابطانا قتل کے ارادہ سے ہیں ہو تالیکن سركامسن اس كوكيي منع فرمايا. (۵۷۰) کسی سلان کھائی کی طرف بھیارست اشارہ کھی شرک در تہیں کیا طرکہ شیطان تہاہے ہاتھ سے اس متھیار کومشار الیہ تک پہنچا دے ادر تم جہنم کے گطھوں میں سے کسی گرشھ میں جا پرطور رنجاری سلم) د ۶۷۱) قاتل ادر مقتول حب ایک دوسرے برحلد کرتے ہیں تودونو حربمنی ہیں۔ كسى في دريا فت كياكم مقتول كاكيا قصورب، فرايا وه كوي ايين مقابل ك قتل كا ارادہ کرتا تھا۔ یہ اتفاقی امریسے کہ دہ کجا ہے تتل کرینے کے خود قتل ہوگیا۔ دکخار کی لم (١٩٤٣) قيامتين سبس سيخون كانيصله بوكار (بخاري صحل) السر ١٩٤١) سات چيزي بلاک کرف والي بي الايس شرک اورقتل نفس کوهي شاركيا سي - (كارى يسلم)

101 (م ٧٧) ايكسمومن كے ناحق قتل كئے جائے سے خدا كے نز ويك سارى نیا كومنادسازياده آسان سبے (ابن ماج) (۵۷۵) اگریا اسے زمین اور آسمان والے ملکر کسی سیکناه مسلمان کوشش کرس سکے توالندتعاني تيامت كروزان سبكواوند عصمند دوزخ من اواليكا. (طراني) (۹۲)جس مع کی مسلان کے قتل کرنے کی حایت میں آدھی بات بھی کی تو دہ قیارت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائنے اس حالت میں میش کیا جائے گاکہ اس کی شابی يركها بدي ككريد الشركي رحمت سے نااميد ہے۔ (ابن مائر) (٤ ٤٧) برگناه كيمتعلق به اميدكي جاسكتي سيد كهضداتعا لي اسكونخ تدريكاليكن كفررمزاا وركسى مبكينا دسلان كوقش كردينايه دونول جرم ناقابل معافى بيرر دن يي (۹۲۸) ابن عباس کیت سی کہیں ہے رسول التذکو فرملتے ہوئے ساہ کوتیات مین فتول کاسراس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کا گریبان کرائے ہوئے ہوگامقتول کی رگوں سے تا زہ خون بہر رہا ہوگا بیداس حالت میں عش کے زدیک بہنچکر عرض کر گھاکہ اتھی مجبے اس سے تش کیا ہے .حضرت حق کی طرب سے تا تل کو ہا كابيغام سايا جائيكا اور دوز خيس د اخل كرويا جائيكا - اتر ندى ) ( 449 ) قاتل كا فرض اورنفل كجهاي قبول نبيس بوت. ( ابوداؤه) (۸۸ ) حس سے کسی معاہدورودی کوفتل کیا وہ جنت کی خوشریس محروم ب ریاری

دمى درمعا بدوه كافسي جوسل نونى حكومت يل بتاب اورسلانول في اسكوا من يدياب (۱ ۸۸) حس فی کسی دی کوقتل کیا توالندتعالی اسپرست کوحام کردیگار (او دادی) دى ٩٨ جس نے اين جان كو ہلاك كيا توقيامت ميں وسكو يمي عذاب ديا جا ئيكا كدا بي جان

کوبلاک کرتام میگار اور کیوس طرح این جان کو بلاک کیاسے اسی طرح دوزخ میں بلاك كرمارس يكاجس ف است آپ كويه إلى بسه كرايا وه يما لريس كرايا جا تا رسكا اورجس نے زہر سیادہ زہر بلایا جا تار ہیگا اورجس نے اسپنے آپ کو چری سے تنل کیا دہ چری اورجس نے اسپنے آپ کو چری سے تنل کیا دہ چری سے فرح ہوئے کا دقوع ہوئے دورخ میں اس فعل کا اس کے ساتھ استعال ہوتا رہیگا۔

دوزرخ میں اس فعل کا اس کے ساتھ استعال ہوتا رہیگا۔

(۱۸۳۱) جس نے اپناگلا گھر نٹا اس کا دوز خ میں گلا گھو نٹا جا بیگا اورجس نے اپنے آپ کوزخم لگایا دہ زخم لگایا جا سے گا۔ (بخاری)

(۱۸۸۲) ایک زخمی آ دمی نے اپنار فرماویا۔ (ابن حبان)

اس کی نا زجنازہ پڑ ہے سے اکار فرماویا۔ (ابن حبان)

(۱۸۵۶) ایک زخمی آ دمی نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے قتل کرلیا تواللہ تعالیٰ اورائٹہ تعالیٰ اورائٹہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اورائٹہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اللہ

ره ۱۹۸۵) ایک زخمی آدمی سے اپنی آپ کو مرنے سے پہلے قتل کرلیا تواللہ تعلیہ اللہ تعلیہ فرایا میں اللہ تعلیہ دریا اللہ تعلیہ کو مرنے سے پہلے قتل کرلیا تواللہ تعلیہ کو سے فرایا میرے بندے توسط اپنی جان دیسے میں جلدی کی میں سے تجہر جہت کو حرام کردیا۔ (کاری)

(۱۰۸۰) میں نے متم کھائی کفرر تودہ دیسای ہے ریدی کبھن ہوگاں کی عادت

ہوتی ہے کہ دہ اوج د جھوٹے ہونے کے کبدیا کرتے ہیں کداگر میں جوٹا ہوں توہبودی ہمکر

یا نفرائی ہوکریا کا فرہو کرمروں توالیسے شخصوں کے لیے فرمایا کہ اس نے جیسا کہما اسکے

یہ دیساہی ہوگاجیس سے اپن جان کوقتل کیا تیاست کے دن اسپر خت عذا ب ہوگا

مسلمان برلعنت کرنا اس کے قتل کے ہم پلہ ہے کسی سلمان پرکفر کی تہمت لگانا اس کو

قتل کرفیے کے برابر ہے جس سے اپنی جان کوکسی چیوسے ڈیج کیا تودہ قیاست کے

دن اسی چیزسے فریج کیا جائیگا۔ دبخاری سلم)

اور مراكر كونى تخص با دجود قدرت ادراستطاعت كے مفتول كى اعات زكرے توده مي المنت س ستلا برحافي ريبتي طراني (١٨٩) حس مع كسي مسلمان كي عيد كوماحق برسه كميا ده التدتعالى سع البيجالت یں لیگا کہ خدا اسپرخت غضبناک ہوگا (طرانی) مطلب یہ ہے کہ اکثر ظالم سزا دیتے دفت سٹیے کو ننگا کرد یا کریتے ہمیں توبیدہ عیداً ن ظا لموں کے سے ہے۔ جکمی شخص کو ناحق مارہے کیلے اس کے کیرے اتر داکراس کوننگا کریں۔ (. 9 4) بحضور کعم کا طواف کر رہیں تھے اور کعب کوخطا ب کرتے ہوسے فرما تے تھے لڑکیا ہا چاہے اور تیری خوشبوکیا ہی تھلی ہے اور تیری حرمت وعزت کسقدر بلندیایہ بيدسم بهاس وات كى حبى كے تصريعي محد كى حان سے ، ضرا كر زويك ايك الى الله کے خون اوراسکے مال کی حرمت تیری حرمت سے کہیں نریا دہ ہے۔ (ابن ماجر) (۹۹۱) شیطان کے سے یہ امرائتہائی سسرت کا باعث ہے کہ درسلانوں کو بھر کا کایک کو دوسرے کے ہاتھ سے قتل کرا دیاجائے۔ رابن حبان۔ بطولہ) ر ۱۹۹۲ ، قیا مت کے دن جہنم میں ایک گردن منودار ہو گی جر سیان خشر کی مخلوق کو خطاب کرتے ہوئے ہی اس سے مقرر کی گئی ہوں کتین متم کے آوریوں کوجہنم میں كسيد كرايجا ون. ايك مشرك كو، دوسر سي سركش تنكركو، تعيسر س قاتل كوس سلخ ناحق کسی انسان کوقتل کییا۔ راحمد، رمع ۹ ۶) ایک مسلمان مسلما بول کی جاعت سکے ساتھ کفارسے جہاد کرر ماتھا آپ ن است دیک کفرمایا بهاری جا عت بین بهبنی سهد لوگول کوهفورسکے اس کلام راتعب بوا کہ ایک مسلمان جرجہا دسیں شریک ہے جہنمی کیسے ہوگا جنا کید ایک شخص نہایت ها مرشی کے ساتھداس کی نگرانی کرینے لگا بیدا نتک کہ دہ تخص زنموں سسے چدر ہوکر گریٹے اا ورزنموں کی تکلیف ىزېر داشت كرىيے: ئىكے اپنى تلوارىت خودې اين گردن كات د الى تووه جونگرانى<sup>.</sup>

کررہاتھا بھاگا ہوا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اورسارا واقعہ بیان کیا۔ سرکا دیے ارشاد وزمایا۔ آدمی تمام عمرا ہے کام کرتاہے سکن آخروقت میں اس سے ایسا نعل ہمزود موجاتا ہے ہوں کے باعث وہ جہنم میں جونک دیاجا تاہے ربخاری مسلم ) رام ۵) کیا و وا ور محوصم

لام 79) سات چیزی انسان کومبلاک کرسنے والی ہیں اوران کا شارکبائر میں سے سبے میخلدان کے سحرلین جا دو کھی سبنے ربخاری بمسلم ،

(۹۹۵)جس سے کوئی گرہ لگائی اس میں چکہ پھوٹک کرجا دد کیا تو دہ مشرک ہے جس نے اپنا تعلق جا دو کے ساتھ مپیدا کیا تو دہ جا دد ہی کے حوالہ کردیا گیا اسانی،

مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی اس کی صحت ومرض کا ذمر دار بنیں۔ (۹۹۹) جس شخص سے بدنالی کا اڑکاب کیا یا اسک سے نال بدھ لکیگی۔ کوئی

شخص کا بن بنا یا اس کے لئے کا بن سے کمجہد دریا دنت کیا گیا اور اسنے کا بن کو سے اس کو سے کا بن کو سے اس کو سے اس کو سے کہ بنازل ہوئی ہے دریان اسلاب پر سے منکر ہے جو محسد رسول دند صلی بند ماری کا درکر نبول ہے رسول دند صلی بند ماری کر نبول ہے

یافال لینے والے ، تجومیوں کی بات کو سی استجہے والے قرآن کے منکرس اورسرکار دوغلی صلی الترطلید وآلہ وسلم السے لوگول سے بیزار ہیں۔

ر ، ۲۹٪ جرشخص کسی نجیمی، کامهن اور خال دغیرہ دیکھنے والے کے پاس آیا اور اس نے اس کی بات کوسپی مجہا تواس کی جالیس دن کی خاز قبول نہیں ہوتی ۔ اس نے اس کی بات کوسپی مجہا تواس کی جالیس دن کی خاز قبول نہیں ہوتی ۔

(۹۹۸) بیشه جالورول کواژا دینا، کنگریال تھینیکنا، خط کھینی یا بسب شرک کی باتیں ہیں دابو داؤد۔ ن کی) ابن حیان) جالورکواؤا ٹایشگون اور بدفالی ہے۔ ہاتی کا

تعلق کہانت اور رہل وغیرہ سے ہے۔

(۱۹۹۹) شعبان کی پندر مہویں شب میں ہر خص کی دعا تبول ہوجاتی ہے مگر فی آ اور ٹیکس وصول کرنے والے کی (احد) ٹیکس وصول کرنے والے سے دیج تخص مراج ہے جوٹمکس کی وصولی میں ظلم کرتا ہو۔

(۷۰۰) اگر کوئی شخص مشرک نہو، جادد گرنہواور بھائی مسلمان سے کیپنہ نہ رکھتا ہو توباقی گنا ہوں کے متعلق یہ توقع رکھی جا ہیئے کہ وہ مجش وسینے جا میں گے رطرانی

مطلب يه جه كديتين كناه ما قابل معافى بس.

دا ، که ) تمین آدمی جزت میں داخل نہوسنگے ۔ شراب کا عادی ، جاد دپرایمان رکھنے والا تاطع رحم رابن حبان ،

#### (۵۵)امارت ولايت

(۱۰۷) جس سے خودعہدہ قصالی قامین کی تودہ اسٹ لفن کے والے کردیا گیا لیکن جس کو جور کرکھے والی بنایا گیا توایک فرشتہ اس سے سلے مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو غلطی سے خفوظ رکھتا ہے (ابن ماجہ)

(۳۰ مه) جو شخص قاضی بنایا گیا گویاده بغیرهیری کے فریح کردیا گیا (ابرداؤد ترزی)

(۲۰ مه) قاضی تین تم کے بعدت بہی جب سے جان بو جکرنا انعمانی کی وہ قاضی جمہنی
ہے جب سے قانون کی عدم حا تعنیت کے باعث ناانعمانی کی وہ بھی جہنی ہے جس سے
حق کو پہچانا اور حق کے موافق حکم دیا حرف دوجنی ہے۔ (ابوداؤد ترزی ، ابن ماج)
حق کو پہچانا اور حق کے موافق حکم دیا حرف دوجنی ہے۔ (ابوداؤد ترزی ، ابن ماج)
ردی ) امادت کی ابتدا رطامت ہے، آگے چلکی ندامت ہے۔ آخری ورزخ

کا مذاب ہے مگر میں نے انفیات کیا لیکن قرابت داری ادر شنہ داری میں کون نفیات کر سکتا ہے مگر میں کا ت بوسکتی ہے کہ مرکز انفیات ہو سکتی ہے ۔ کر سکتا ہے رہزار طرانی ) مطلب یہ ہے کہ صرف انفیات ہی سے بات ہو سکتی ہے ۔ لیکن انفیات ہت مشکل ہے۔

( ۷۰۶ ) کوئی شخص اگروس آ دمیول رکھی والی مقرر ہوا تو تیا مت کے دن فدلکے سلسنے اس طرح اَئِنگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا. اس کی نیکسوں نے یا تواسکو یخات دلادی یا اس کے گٹا ہوں ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ ولایت کی ابتداملا مت، دیر میں ندامت اور آخریں قیامت کی رسوائی اور عذاب الیم ہے۔ راحمد) ر ، ، ، ) وخصص سلمانوں کے سی معاملہ کا دالی مقرر ہوا او تیا مت کے دن اسکو ہم کے بل پرکھڑا کر دیاجا ئیگا ۔اگرمنصف تھا تو بخات مہوجا نیگی ، گنِرگا رتھا تو دہ بل ٹو ہے جانا ادر نیخس سترسال کے فاصلہ رہنچ گرا دیاجا پیکا۔ (طرانی) ( ۸ . ۷ ) آج لوگ امارت پرحص کرتے میں میکن بیزامارت تھا بہت کے دن امرامت وحسرت موگى. دوده پلانيوالى اهى معلوم بوق شب اور دوده چراك والى مرى علوم بوتى ہے ربخاری بنیاتی ، مطلب یہ ہے کہ آج ٹُو ایجی علوم ہوتی ہے لیکن جرم قت اس کے بدلےمیں مذاب ہوگا اس وقت بڑی معلوم ہوگی (۷۰۹) اگریہ عہدہ مرد ن طلب کے مل طائے توضا کی نائید امانت شامل ہوگی لیکن اگرا بن سعی اور کوسشس سے حاصل کیا توخدا کا ماتھ اٹھ جا بنگا اور اس کی طرف <sup>ا</sup> سے کوئی رہناتی درکی جائیگی (بخاری بسلم) ( ۱۰ ) اما رست دخلافت قرنش میں رہیگی، جب تک قرنشیوں کی حالت بدر بہسگی حب کوئی رحم طلب کرے تو وہ رحم کریں اور حب کوئی انصاف طلب کرے توانصاف ری تب تک پیتی مبوئے ادرجب رحم دانصات کو ترک کردینگ تو ان پرالند کی ، ذشتوا کی اورسب بوگول کی لعنت واقع موجاست کی (طرانی)

(۱۱۷) مخلوق کا برترین وشن خدا کے نزدیک ظالم بادشاہ ہے۔ رتر ندی ) (۱۳) ، سب مصن یا وه اور بخت عذاب ظالم باوشاه کوکیاجا بیگار (تریذی) (١١٨) تياست ميس ظالم حاكم يداس كارعايا جمكواكريكي ادر جمت وولا كل بحث وسباحت سے اسپرغالب آجائیگی تواس ظالم کوچکم ہوگا کمجاؤجہنم میں ایک گوسشہ تہا ہے کے طالی ہے اس کویرکرو (بڑار) (۱۵۱۶) ظالم اميركي خارقبول بنين بوتي. رحاكم، (١٦) تين خصول كاكلم كيي تبول بنيس بويا ايك انسي سے وه حاكم سے جواین رغایا برظام کرماسیم (طرانی) (٤١٤) جوما كم فیصله كرنے میں انصاف بنیں كرنا اسپرخدا كی لعنت ، ملائكه كی لعنت اورتمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے. ( احد) (۵۱۸) غیر مضعنه ادرظالم حاکم کے مذفرض قبول میں مذلفل داحد بزار طرانی، (191) جب تک کوئی قاضی ظلم نبیس کرتاخدااس کے ساتھ دہتاہے اور حسظلم كرتيك توضدا على و موجاتا ب اورشديلان أجاتاب وترندي ابن ماجر ابن حبان ( ٤٢٠) جوما كم العداد : ترك كرويت اليه خدااس سن بيزاد ب (ماكم) (۲۱) بوشخص میری است میں سیکسی جرافت کا امیر نباوه جاعت قلیل ہویا کشیر، کھر اس صاكم الصاف بنيس كيا توهدا اسكواوندسه منجم من الاليكا. (طراني حاكم) (١٧١٠) جبنم سي ايك جنگل كانام مبلبب ب اس حنگل مي ظالم مبروث عذاب كنه جا نينك الندكويين بكر برظالم كواس ديكل مي عداب كري وطراني ) دسم ٢ ) ظا لم حاكم كوريول الترصلي الترمليد والدوسلم ي بدوعادى ب حفرت عائشہ کے حجرے میں مبٹھکریہ فرمایا۔اے المندجو شخص میری است کا امیریا دلی بنا یا گیا۔ کھیر اس نے میری است پرسختی کی تو توجی اس ظالم پرسختی کرر د مسلم نسانی ،

(۱۲ ع)ص الى ادرها كمهد ميرى است يخى كى اسيراللدكى لعنت (الوعوانه) ره ۲ می جدادگول پروانی مواوراس نے لوگوں کوایی جان کی طرح عویز مرمکھا او ا چاسلوک دکیا تواس کوجنت کی خوشبولی نرآ میگی . رطرانی > ( ۷۲۷ ) جورا فی این رهایل کے حقوق میں حنیا نت کرتا ہے تومر سے کے بعد حبنت اسپرترام کردی جائیگی ریخاری مسلم) (٤٧٠) جوحاكم اورواعي لوگول كي حاجت مصيبت اور فقرسے بے فيراي كريكا توالله تعالیٰ اسکی ضرورت ارماجت سے قبامت کے دن بے فرای کر گیا۔ (ابودادر) مطلب یہ ہے کہ رعایا کی صاحت پر توج نہیں کرتا اور ملک کے افلاس کو دور کرنیکی کوسٹسٹر مېس كرتا د تياست ي اس كى حاجت بھى پورى بنيس كى جائيگى. (۱۷۸) بوحا کم خرد تمند کیلئے اپنا دروانہ بندکرلیتا ہے اور رعایا کے اُوکھ ورویں سُركِ النين إوّا توقيام على ون خداتعالى است ابن رهمت كا وردانه بندكراسكا واحد) (٤٢٩) تىيامت يى تىن تخضول كوسب سى زياده عذاب مهو كا ، ايك دەجىنى كى بى كوتتل كىيا، دوسرے وہ جركتى كى بالقدية قتل بودا تىيسرے ظالم امام (طرانى) ر ٠٣٠) بلاضرورت ميك كهاكريال بيجة والا متكرفقر ، بردها زناكار ، ظالم بادشاه ان جاروں کا المتد تعالی وشن ہے واساتی، (اس ٤) مبي اين امت كه اليم تين تصول كالمطلك ، عالم ص كايا و كه با جائے، ما کم وظا لم بو، فسدی جوابی دائے پرخواہ مخواہ احرار کرسے (ابن خزیمہ) (١١٧ ٤) ووخص والى بناياكيا اور است ابية ورو لف يراس غرض سد يروه الدالككول صيبت زده اس مك ازادى سے ندى بىغ سىكے توفداتوالى بى اسسے قيامت کے دن جابیں بوگا اورا سے بے برواہ حاکم کومیرا بڑدس سیسرنہ بوگا۔ (طرانی ربطولی)

(سرس ع) حب با وشاهد كى ليستَّخص كولوگوں برعاس بناديا جواس كا ابن تقا

(۱۳۵) برگناہ کی سز (آخرت کے لئے رکھی کی ہے لیکن بغاد ساور قطع رحم کی سے الیکن بغاد ساور قطع رحم کی سزاونیا ہی سراونیا ہی سراونیا ہی سنراونیا ہی سنراونی سنراونیا ہی سنراونیا ہی سنراونیا ہی سنراونیا ہی سنراونیا

۵ سو ۷۰ پاغی اور قاطع رحم کوسز اوسینے میں الشد تعالی عبلہ می کرتاہے (بہتی ) (۷س۵) جولوگ بادشاہ سے تحض دینا کے لئے سیت کرتے ہیں کہ انکو کمپر نفع ہوگیا د مرسد مرکب درگاری میں میں ناز دائم میں کا میں میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال میں اسال

تودہ وقا دار اسم اور اگردینا کی توتع پوری نہوتی توبا غی ہوگئے ایسے لوگوں سے الشر تعالیے وقت میں میں اور کی کاردیاد کی مارور زن کر کی میکندیک رئزا کی مسلم ما ا

نتوقیا مت میں بات کر مگیا ندان کی طرف نظر مجر کردیکھے گا ایخاری مسلم بطولہ ) (مرسم ع)جس سے امام وقت کی خلاف بھا دت کی اور سیعت کو توڑویا اس سے

مرس نے امام دفت میحلات کبنا دیت کی اور مبعث کو کورڈ دیا اس کے مرسل میں مار مرد کا مرد کا مدار کا مدار کا دیت کی اور مبعث کو کورڈ دیا اس کے

(۹ سرد) کبائرس سے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان سلانوں کی جمت میں تفریق والے اورسیت کوتوڑوہے۔ دابن ابی صاکم ،

رمه اظلم ظالمول كي اعانت ورعاشية ثيني

د ہر ک) (سے میرسے بندوس سے اپنے سے ظلم کو حام کیاہے تم پر کھی ہم حرام ہے۔ دیکھوکسی پرظلم مست کرنا ( ترزی ۔ ابن ماجہ ۔ وغیرہ

( اہم ، ) ظالم کی دعا قبول ہنیں ہوتی ۔ نہ اس کی طلب سے بارش ہوتی ہے نن داکی جانب سے امدا دنازل ہوتی ہے اطرائی ،مطلب یہ ہے کہ بارش ایسی ضروری چیر ہے کہ اس میں ہر مبندے کی دعا قبو ل موجاتی ہے لیکن ظالم اگریانی بھی مانگے تواس کی دعا قبول ہیں ہوتی۔ (۲/۲) نظرس بي فلم الماتيات كون ايك اندهراس المسلم) (سرام ع) ظالم رسول لترصلي التدعليد وسلم كي شفاعت سي ورم ب) ربهه ، ، الشدتعاني ظالم كوبهلت ويتابيرسكن جب پكرتهاي تويو بنيس هيووتاريم يرايت يرصى وَحَانُ لِكُ ٱلْخُنْدَيِّكِ إِذَا أَخَدُ الْقُرُانِي وَهِي ظَالِمُتُّ إِنَّ أَخُلُهُ أَلْكُمْ شُلْهُ لِمُ رهم ، نظالم کی نیکیان طلوم کومظارم کے گناہ ظالم کو دلوا مے جا مین احمد طرانی ر ۲ م )، اگر کی کسی بونی حق بوکسی نے کسی برطلم کیا ہو یا آبروریزی کی بوتواس کو ونيابهي معاف كرالور تيا مت بي روييه بيس سع بدار نبيس ساجا ئيكا بلكه ومال ظالم كى نیکیاں مظلم کو دی جائیں گی اورجب نیکیا ہے باتی ندرہیں گی تومظلوم کے گناہ ظالم کو ولوائے جائیں گے، (بخاری بریمی ر مہم ، بمفلس کون ہے لوگوں نے عرض کمیاحیں کے پاس مدیبید بہو۔ فرمایا ہ ہفلس ہیں ہے بلکہ فلس دہ ہے جو فیامت میں روزہ ، ٹمازا در زکوۃ کا ٹوھیرلیکر اُستے لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی بکسی ترجمہت لگائی تھی، کسی کو تتل كياتها يا اوركسي متم كى تكليف بهني في تقى توتيا مت ميس اسكى تمام نيكيال مظلوم كودلوادى كئيس اور نظادم ئے كنا واس كى كرون پروك و يہتے گئے اور پھراس كوجہنم میں وال ويا كيار صیق فلس یہ بے اوراس سے بره کرکون مفلس بوسکتا ہے۔ (مسلم تر مذی) ر ۲۸ م) مظلوم کی بڑھا جوطا لم کے حق میں ہویا دلوں کے اوپرانشانی جاتی سے

سمانوں کے دروازے اس وعائے لئے کھولدیئے جاتے ہیں ادرا لنڈرتعا لی فرہا تلہے میں تیری اماد ضردر کردنگا۔ اگرچ کید وقعد سے مو (احد ترندی) روم ، اسطلوم کی دعاسے بچویہ دعا شعلے کی طرح آسان پر واعد ان ہے دھاکم (۵۵۰ ہتم ہے جہ کوعوت اور جلال کی میں صلدی یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور او بھا او اس مصیمی بدله لونگا جوبا وجود قدرت کے مظلوم کی الداونسیں کرتا۔ (ابواشیخ) ر ۵۱۱) جوشخص با وشاہ کے وروانسے پر آیا وہ فتنہ میں مبتلا ہوا بندہ جتنا کی اُش سے قرمیب ہوتاہے اتناری ضراسے دور ہوجاتاہے (احمد) (۵۵۲) كوب بن عجره سے فرمايا فدا تجه امارت سفهاسے كياسي، انهوں نے کما سفهاکون لوگ میں فرمایا میرے بعد کیمهامیر ہونگے جونہ تومیری ہدایت برصلیں گے زمیری سنت برعل كريس كي حس سے ایسے امراكی تصدیق كى، ان كے ظلم ميں ان كى امدا دكى تواليا شخص ندبهارا سے مذہبم ایسکے ہیں تیخص میرے حض پرتیا مت کے دن مراسکے گا زابوداؤر ( ۱۵۳ ) جولوگ ظالم امرام کی حاشیکیشی اختیار کرتے ہیں اورظ الموں کی اعانت كرتے مبي ان كا ائجا هم خت خواب ہو كارنہ توسلمانوں ميں ان كاشما رہو گانہ رہ ميرسے حيض يراً يُنظَي واه وه كتنابي اسلام كادعوى كريس (ا بلسنن) ( م ۵۵ ) ص نے کسی ظالم کی باطل پر مدد کی تاکیوں کو مٹائے تو الشرکا اوراس کے رمول کاؤمرا پیے شخص سے بری ہے (طرانی) (۵۵) جوظا لم کے ہمراہ اسکی اعانت کیلئے علاوہ اسلام سے کل گیا۔ رطرانی) ٥٥) مرقام كرنے ميں مراہدت (۱۵۵ ) بلاغون لومته لائم صرووقائم كرد ـ الشدكى عدقائم كرنے ميں قريب وبعيد كاخيال

نرکیاجائے ابن ماجر) مرادیہ ہے کراہے اوربیگالوں میں کوئی فرق زکیاجائے بلکہ جقصو

اس برود لگائی جائے۔

د ، ۵۵ ، مخر ومیر قریشیه جایک عزت دار عورت تقی اس سے ایکد فد چوری کرلی تی ا حضرت اسا مدیے اس کے حق میں سفارش کرنی چاہی تواسا مہر کے جواب ہیں اوشا و فرمایا الانٹر کی حدمیں سفارش کرنا چا ہتا ہے تم سے پہلے اسی تصور میں لوگ ہلاک ہوئے کہ حب گرنی غرب ارمی قصکو کرتا تواسپر حدجاری کرتے اورا گرکوئی عرب شخار اکدی گئناہ کرتا تواس کو چوڑو دیا کرتے ضاکی ہتم اگر میری ہیں فاطر ہے کہی چوری کرے تومیں اس کا بھی ہا کھ کا ملے طحا کول ۔ رصحات ) مطلب یہ ہے کہ حد جاری کرنے میں کسی کی رعایت مذکر جائے۔

د ۸۵۸جس کی سفارش لندگی صدجاری کرنے میں کل ہوئی تو دہ تخص مہینے اللہ کے عضب اور ۵۸۸ جس کی سفارش سے باز آجائے دطرقی بطولی کے عضب در ۵۵۸ جس سے اللہ کی صحاری کرنے میں سفارش کی تواس سے اللہ کی اللہ کی صحاری کرنے میں سفارش کی تواس سے اللہ کی صحور میں مقدر میں مدی یا مدعا علیہ کی عامت کی وربدون اللہ کے اعامت کی کوئی کی سے اور کس کی جانب ہے تو وہ شخص اللہ کے خصر میں اس علم کے اعامت کی کوئی کی اس امدا دست باز آجائے و مارای ی

د ۲۰۰ می الند کے نز دیک سب سے زیا دہ سبنوص کنرت سے مقدمہ ہازی کئے والا ہے دیکاری کئے والا ہے دیکاری کئے والا ہ والا ہے دیکاری ، لبھن لوگ مقدمہ بازی کے عادی ہوجائے ہیں اور عام طور سست بات بات پرمقدمے لڑا تے ہیں۔ اس حدیث میں ان کی مذمت ہے۔

(۲۰) ہتا سحام الشر

د ۲۹۱۱) جب کوئی ضاوند تعلی کی حرام کی مونی شنے کا ان کاب کرتاہ توضدا کو سخت غیرت آتی ہے دو دانشر تعلیم سخت غیرت آتی ہے دو دانشر تعلیم کوغیرت آتی ہے تعبیم کا بہترین طراعیت مرافع کا بہترین طراعیت مرافع کوغیرت آتی ہے تعبیم کا بہترین طراعیت مرافع کا بہترین طراعیت مرافع کا بہترین طراعیت کی تعبیم کا بہترین طراعیت کا بہترین طراعیت کی تعبیم کی کی تعبیم کی تعبیم کی کی تعبیم کی تعبیم کی تعبیم ک

اختیارکیاگیاہے۔ (۶۲۷) میں این امت کے بیض ٹوگول کوجانتا ہوں جو تیامت میں بڑے بڑے ہماڑوں کے برابرنیک عال لیکڑا بیٹے لیکن خدا ان سب کوبر با دکڑیجا. حاضری میں سسے نُوْبَانَ نَا مِي اَيْكُ شِخْصَ مِنْ عَرْضَ كِيا يارسول المندوه كون لوگ بين كهين بم توانمنين مست بنین بن فرمایا وه تمها کے بھا نی بنی دان کا گوشت پوست بھی تم بی جدیا ہے تمهای طرح راتوں کوشب سیداری تھی کوتے ہیں لیکن ضلوت ہیں اگر کوئی موقعہ ل جلئے تو اللہ تعللے کے محام کی ہتک کر گزرتے ہیں (ابن ماجہ ابعیٰ تخلیبیں ضداکی نافرمانی سے نہیں چو کتے (۵۱س) قلوب پرتمرلگا فین والاعرش کے ساتھ لگا ہوا ہے حب کوئی اللہ تعالے کے محاوم کی ہتک کرتاہے اس کے معاصی کا از کاب کیا جاتاہے اور اللّٰد تعالیٰ پرکوئی شخص جری دبدیاک ہوجا تاسہے توخدا تعالیٰ اس فرشتے کو کھ دیتا ہے اوروہ اس متم کے نافہان جری اور بیپاک لوگوں کے قلب پر قہر لگا دیتا ہے۔ کھرا نسان کو بیسے اور بھلے کا شعور کھی یا تی ہنیں رہتا ربزار مبہقی )

# (۱۶)هم کی بیره دری وراس کوعا زلانا

( ۴۶۷) حب کسٹی خص نے اپنے بھائی مسلمان کی پر دہ پوٹنی کی توالنہ تعالیٰ بھی اس کی بردہ پوشی کر مجیا ادر حب کسی سے اپنے سلمان بھانی کی پردہ دری کی تو انشر تعالی جمی س کی برده دری کر مگا بہاں تک کداس کے مکا ن میں رسو اکر مگا، ر تر مذی ، ( ۵ م) اے لوگو تم زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہولیکن تمہارے تلب میں

اسلام نے جگر ہنیں پکڑی ویکھوسلانوں کو تکلیف نہنجا وادرلوگوں کے خفید عیوب کے یکھے مت لکر جولوگ سلمانوں کے خفیر عیوب کی تلاش کرتے ہیں توضد اتعالیٰ بھی ان کے عیوب

کے ورسیے ہوجا ابنے اورضاحی کے دریے ہوجاتا ہے تواس کو اس کے کچائے میں

اولوانکوتباہ کونیکا (ابولیلی )مطلب یہ ہے انتقاب کے افتتا سے چھڑیجیرٹ ہوجا کیلے کی نک کوئی گناہ چپارستا ہے توا دمی ڈرتا ہے لیکن جب کھل گیا تو پھر مبیبا کہ ہوجا تاہے اور بچائے خفید کے علامنی جرائم شرمع کردیتا ہے۔ اس لئے لوگول کو ان کی حالت پر جھوڑ دینا چاہیئے۔خواہ خواہ کسی گنہ گار کا پیچیا ہنہیں کرنا چاہیئے در مور دیدا جا جیئے۔خواہ خواہ کسی گنہ گار کا پیچیا ہنہیں کرنا چاہیئے

رمه ، احس نے اپنے بھائی مسلان کواس کے گنا ہر عار دلائی توجب تک عار دلائی توجب تک عار دلائے عار دلائے اس کے گنا ہ بین بتلاء برجائے اسکوموت نہ آئیگی. د ترفدی اسطلب ہے ہے کہ کہی سلمان کواس کے گناہ پر بلاوجہ فر لیل کرنا اور اس کورسوا کرنا ہوجب اپنی ولت اور رسوا کی کا ہے۔

#### 00 July (4 P)

(۲۹ه) خدا تعالیا لعنت کرے رشوت لیسٹے والے اور رشوت نیسٹے والے بر لا ابودا وُدر تریش (۲۹) خدا السینے والا البنے والا جہنم میں ہے۔ (طبراتی) (۲۷) رشوت دیشے والا البینے والا ولالے والا تینوں دوزخ میں ہیں (احمد بوار طبرتی)

(۲۷) رشوت لینا کفر کے حکم میں ہے۔ لوگونمین شوت کا طریقہ حرام کاطریقہ ہے۔ رطراتی ، ( سو ٤٤) جس قوم میں زنالچیمیلااس میں قحیط پڑاا ورجس قوم میں رستوت تھیمی اس پر

رعب طاری کیا گیار (احد)

(۱۸ م م م ) بو تحص کسی قوم کاوالی اور قاطی مقرر بواتو و «قیا مسطکا دن ایسی حالت می پیش بوگا که اس کا باتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ پھرا گردہ راشی مذتھا اور اس کے تام فیصلے حق پر پنی تھے تو دو آزاد کر دیا جائے گالیکن اگردہ راشی تھا اور لوگوں سے مال لیکر فیصلے حق کے خلاف کرتا تھا تو اس کوجہ تم میں پھینک دیا جائیگا اور پانچہ و برس کی راہ کے مثل گھرانی میں جا بڑ کیا دطرافی )

(۵۷) عال جوہدایا میسترین ده خیانت سے (احد)

(۲۷) حب شخص مے کسی شخص کی سفارش کی پھرسفارش کرا بیوا ہے ہے

اس نے کوئی ہریہ قبول کرلیا تواس سے ابسے اوپر سود کے دروا زوں میں سسے ایک ہبت بڑا دروا زہ کھول لیا۔ (الوداورد)

## (۱۲۳) خالق کے مقابلہ میں ق کوٹریج ویا

( ۷۷۷)جس نے لوگوں کی خوشنودی کھل کرسنے کی غرصن سے الشد کو نارا صل کیا۔ توالمنڈ تعالیٰ بھی ایسے نالائق سے ناراض ہوجا تا ہے اور جن لوگوں کی خاطر ضدا کو ناراض کیا تھا وہ بھی راضی ہمیں رہتے۔ (طبرانی )

دده) جس من کسی لیسے کام سے بادشاہ کوراضی کیا جوضد کے عصر کامرجب تھا تو یشخص دین سے باسر ہو گیا۔

(۵۷۹)جیس سے ضدائی نافرمائی کرکے لوگوں سے تعربینا ورست حاصل کی تو بھی تعربین کرنے در درار)

الشرک الشرک الراض کرکے اوگوں کو دوست بنا یا توقیا مت کے دن المندقعالی سے دہ اس طرح ملاقات کر بھا کہ خدا اس پخت خضبناک ہوگا۔ (طرانی) دندقعالی سے دہ اس طرح ملاقات کر بھا کہ خدا اس پخت خدا کور اضی کرنے کیلئے لوگوں کے ناراغن ہوسے کی پرد اہ سنگی

اوربنواسے والے پر، بینے اوربلاے والے پرخ میے اوربیجے والے پر، بناینو لے اوربنواسے والے پر، بناینو لے اوربنواسے والے پر، افغاکر لے جانولے اورجس کے لئے لیجائی جائے اورجو اس کی آمدنی کھائے ان سب پراللہ کی لعنت ہے (ابوداؤد و ابن ماجہ)

دام که ، شراب اوراسکی قیمت کو المذرّعالیٰ نے حرام کیا ہے، فرارجا نوراوراسکی قیمت کو اللہ اللہ کے حرام کیا ہے، فرارجا نوراوراسکی قیمت کو اللہ نے حرام کیا ہے (ابوداؤد)

کو اللہ نے حرام کیا ہے ، سوئر کو اوراسکی قیمت کو اللہ سے حرام کیا ہے (ابوداؤد)

( ۱۹۹۵ ) جوشتھ مشراب ہے ہے وہ سوئر کو کیول صلال نہیں سمجہ لیتا۔ (ابوداؤد)

ینی دونوں کا حکم کیساں ہے۔
( ۲۸۶ ) اس احت کے تعقل فراورا تمان شراب اور اہولعب میں گزاریں کے توایکدن شبح کوید لوگ بہندا در سوئر کی صور تول میں مسنح کرفینے جائینے ،ن میں خسف بھی ہوگا۔
( در مین میں دھنستا) ان پراکسمان سے تھر گھی بہیں گے۔ لوگ کہمیں گے آج کی رات فلال محلد دھنس گیا، آج کی رات فلال محلد دھنس گیا، آج کی رات فلال گاؤں زمین میں دھنس گیا۔ ان پر لوط کی قوم

کی طرح بقررسیں گے اور قوم مادکی طرح آندھیوں سے تباہ کئے جا نینگے۔اس کی وجہ یہ ہو گی کہ یہ لوگ شراب بیسی گے، سود کھا نینگے ۔ رفتمی نباس استعال کریں گے گائے والیاں ان کے پانس جمع ہوں کی اور قطع رحم کریں گے (احمد ابن ابی الدینیا مطلب یہ ہے کہ برتم کافسق دفجور ان کے ہال رائح ہوگا. (٨٨) صب في زناكيايا شراب في توالله تعالى اس سے اس كا ايمان اس طرح تھین لیتا سیحبطر حکی سےاس کے کپڑے ا تروا لئے جائیں احاکم ، ر ۸۸۷) برنشه کی جیز شراب ہے اورجس سے سکر سو علیہ وہ حرام ہے (اصحاب ن (۸۹) بس سے بہال مشراب پی وہ جنت کی مشراب سے محرور رہیگا بسلم کی تط کے الفاظ یہیں کے مسراب سے توبدند کی وہ آخرت کی شراب سے محردم ہے (٥٩٠) تين أدى جنت بين بنين جا كية ايك شراب كاعادى ، ووسراقا طه رحم تيسراجا دوكي تصديق كرين والاجوشراب سية تربه كئة بغيرمرجا ئيكا اسكوتيا مت ميس غوط كا يانى بلا ياجا ئىكاركسى ئے دريا فت كيا غوط كيا ہے۔ فرمايا غوط ايك نېر سے عب س زانيوں کی شرمگاه کا کیلہو بہتا ہے۔ شرابور میں اس قدر مدبو بردگی کداس سے اہل دوزخ بھی پرنشان ہوجا میں گے راحدر الوقعلی - ابن صبان ) ١٩١١) چار شخصول كيمتعلق النشك اين اوريدى مقرركرليا بي كدان كو جنت يس منه يهي كاردان كوجنت كي نمتول يس سع كوني حصر مليكادر اشراب كاعادى رمى

سووفواردس عيم كامال كها نيوالا (م) مال يا كانافران رحاكم ،

(۱۹۲) وائم الخريب مرتاب توالشرتعالي اسساسي طرح ملاقات كريل يدس طرح كسى بت يرست سے ملاقات كريا ہے (احمد)

رمه عى اللين تخصول يرجنت حرام ب. تفراب كاعادى ، مال باب كا نافرمان دیوث جواب ابلی گندی باتول کود کیهکرتیم پیشی کرتاس (احد نسانی برار)

( ۲۹۲۷) جنت کی مہوا یا نجیبو برس کی را ہ تک پہنچتی ہے لیکن مثرانی. ماں باپ كانا فرمان ا دراصان جتاسة والااس مسمحرهم ب (طراني > (۵۵) مشراب تمام برائيول كي في بيد رحاكم) (٩ ٩ ٤) ایک دُفعهِ شراب پینے سے چالیس ن کی نماز تبول نہیں مہوتی۔ ان چالیس دن می اگرست آگئ توجا لمبیت کی موت مرا ( طرانی ) ر، ٩ ٧) الشهي يه عهد كيا ب كه شرابي كوطينة الجنال بلا يمكاركسي بي يوجها طینة الجنال كياب فرمايا دوز خيول كے زخمول سے كلا مواكيلموا درسينداسلم سالى) رمه، کید اوگ شراب کانام بدل کرستی کے ان کے پاس کانے دالیوں کا اجتماع بوگا. مزا ميرسنته بونگه، الندتعالي الكوزسين مي دهنسا ديگاا درسوئرا در بهندر كي صورتون ميس مسخ كرد يكل (ابن ماجه. ابن حيان) (٩٩٩) فرماً ياميري امت ميں خسف بھي ہوگا اور سنخ بھي ہو گارکسي سے يوجھا بيرک موگا فرمایا جب گانابی نا اور شراب پینا مشروع مروجا نیگار (طرانی) (۰۰۰) تین بارسنرا دینے کے بعدا گری*ھرکونی شراب پینے توقتل ک*ذالو از مذی (۸۰۱) اگر کونی شارب بی کرمرگیا تو کا فرمرا (نسانی) د ۸۰۲ ) اگر کونی شاب پی کوای ها استای مرکبیا توجهنم میں گیا (ابن حبان) (١٠١٨) اگركسى ئونياكونىغىكى حالتىسى چوال تو وەقىرىسى جى مدىبوش رىبىكا. ادراس كاحشركي نشرى حالت ميس موكار كيواسكوتهم ميس داخل مونيكا حكم دياجا يُمكا جہنم میں ایک بہر ہے حس میں پریپ اہر بہتا ہے اس بہر سے استخص کو تھو لتا ہوا کہا ہدیلایا جاتار ہیگا ۔جب تک زمین وآسا ن کا وجود باتی ہے ١١ صبهاني ) يعني اس ما لم كارين

(۲۰۸) دب میری مت میں پانخ باتیں شروع ہوجائینگی تویہ تباہ کو کیا سیگی

داسان معايد عدكم مرت وإزكس.

داد آپ میں ایکدوسرے پرلعنت کرنا رہ، مشراب کا مکثرت پینیارہ) کیٹی کپڑوں کا پہنٹا رہی گا نیوالیول کی کثرت ادران کا اجتماع (۵) مردوں کا مردوں ا درعور توں کا عور توں سے پی خواہش پوری کرلینا۔ یعنی لواطت دمساحقت ( انعلام دھیٹی بازی) بہتی (۵۰۸) مشرابی تیاست میں پیا ساہوگا۔ (احد بطولہ)

## (۹۵) طاعون، جها دا وراس كمتعلقات

(۱۰۰۸) جس شخص سے تیرانداری کوسیکھ کر کھر ہے رطبتی اور بے بڑا ہی سے ترک کردیا تواس نے مصرف خداکی ایک نعمت کو چھوڑد یا بلکہ سخت کھران نعمت کیا۔ را ہو وا وَ د انسانی ) (۱۰۰۸) جس سے تیراندازی کوسیکھ کرکھراس کو کھیلا دیا تواس سے ایک ہرت بڑی نعمت کا ایکارکیا۔ (بزار طرانی )

(۸۰۸) جس سے تیراندازی کوسیکھی کھیر جھوٹر ویا اس نے نافرہانی کی اور وہ ہم میں سے نہیں ہے (مسلم ابن ماجہ) مطلب یہ ہے کہ جہا د کیلئے آدھی ہر دقت تیا رر سے اورجو چیزیں لڑائی کے وقت کام آتی ہیں ان کا استعمال کرتا دیے۔ اسی تیراندا زی کے حکم میں گھوڑے کی سواری ، پٹا ، بنوٹ اور تلوار وغیرہ بھی شامل ہیں۔

(۸۰۹) چوشخص لیسی حالت میں مراکہ نہ تواس سے ساری عرکہ بھی جہا دکیا نہ کھی دل اد کال دد دک اور شخص نفاق کی علامتدا ہیں۔ سے ایک علامت برم از کھی الوداد کہ جمال

میں جہاد کا ارادہ کیا تویر شخص نفاق کی علامتوں ہیں سے ایک علامت پر مراز کلم الوداددُ وَیْمُو ر ۸۱۰ حبس سے نہ خو د جہاد کیا نہ کسی فازی کیلئے سامان مہیا کیا اور نہ کسی مجاہد کے بال بچوں کی اس کے پیچے خسر لی توالنڈ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس شخص پرکوئی آفت

نازل كريكا- رابوداؤد)

( ۸۱۱ ) حس مے قیا مت میں الشہ سے ملاقات کی ایسی صالت میں کہ اس پر جہا دکا کوئی افر نہیں تھالین مزکم ہی جہا دکیا تھا اور مذکم ہی جہاد کی نیت کی تقی تو رہیے شخص میں ایک

IK. فتم كانقصان موكا (ترندى رابن ماجي مطلب يرب كروه ضراك سلمن اس كوماي-باعث شهرنده ا درخفیف بهوگا. (۱۹۸۸) سات چیزیں مہلکات سے ہیں مخبلہ ان کے ایک جہاد کے میدان سے بھاگناہ رنجاری سلم ابداؤد) مرحدیث کی بار ایکی ہے اس سلے ہم فصرف ایک مکرانقل کیا ہے۔ (۱۱۲۸) بولیے بیلے گٹاہ سا ت ہیں ان میں سے ایک جہا دیکے میدان سے بھاگنا ہے رہزار) (۱۱۲۸) تین گناه ایسے بڑے ہی کہ ان کی موجود گیس کوئی نیک عل قول نہیں بتا. ایک شرک کیا، درسرے مال باپ کی ناخرانی کرنا تنیسرے جباد سے بھاگنا (طرانی ، ( ۱۹ ) میدان جها دسے بھا گئے کا کوئی کفارہ ہنیں ( احمد)مطلب یہ ہے کہ *اگر*کفار كى تعداد مسلانول سے وكى بروتوان كے مقابله سے بھا گنا حرام اوركبيره كنا ٥ سے ليكن اگر کھار کی تعداددد چندسے زائد ہوا در کھرکوئی سلان این کردری سے کھا گ جائے تو وہ اس سزاکا ستی ہنیں ہے۔ اگرحہ الی حالت میں بھی بھاگنا براہے . اگر قلت تعداد كے باد جو وسلمان بھا كيس نيس ورقتل برجائيس توشيها دس كا ثواب يا ميس كے۔ ان احادیث میں جووعیر ذکر کی گئ ہے دہ ان لوگوں کے سئے سبے جو کھا رکی وحیندیا دہینہ

احادیث میں جو وعید ذکر کی کئی ہے دہ ان دیگوں کے سے ہے جو کھا رکی دوجِندیا دونیا سے کم تعدد دے مقابلہ میں بھاگ جا ئیں۔ وَصُن اللهِ وَمَا ذَاهُ جَهُ تَفْرُهُ وَرِبُنُ اللهُ مُتَتَى رِفًا لِقَالِ او مُتَتَحَدِدًا اللهِ فِلْقِ فَقَلْ بَا إِنْجَعَهُمْ جَن اللهِ وَمَا ذَاهُ جَهُ تَفْرُهُ وَرِبُنُ الْمُصَالِقِي وَمَا اللهِ مَا ذَاهُ مِنْ اللهِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

غضب سمیط لبتا ہے اور اس کا شکانا جہنم ہے جوعذاب کے اعتبار سے بہت میں ملکہ ہو (۱۹۱۸) طاعون پر صبر کر نیوالا شہا دے کا تو اب پاتا ہے۔ طاعون کے خوت سے بھا گئے والائبی السابی ہے جیسے کوئی میدان جبادسے بھاگا راحمر ابو واؤد طرافی ( ١٥ ) جس تص سے طاعون والی لتی میں صرکیا اور لیتی جھو رکر انہیں بھا گا تواسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مجا ہد فی سیل اللہ اگرطاعون سے مرکبا تو شہید میرکا لیکن گر طاعون کے خوف سے بھاگ محلاتو ایساہی ہے جیسے کوئی تمیدان جرا دیسے بھاگ جلامے (ابوداؤه) مطلب يه سع كدا گركسي ستي مل عون صيل جامي اور يتحص و بال موجود بو تو وہال سے گھرا کربھا گے نہیں بلکہ تصنا وقدر پر ایمان رکھے زندگی اور موت کامالک حقیقی طور پرضدا تعالی ہی ہے۔ (٨١٨ ) كركم به ما مي شخص كا انتقال بهو كيا كقا تؤرسول المتنصلي المتدعليه وألمه وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے لوگ اس کی وجر تلاش کریے کے لئے انکا تومعلوم ہوا کہ اس نے ال فنیرت بیں سے ایک عیا کی خیا نت کی تھی دیاری) (۸۱۹) ایک صحابی خیبری جنگ میں شہید بھوسگئے تھے توآپ سے ان برنماز رہے سے انکارکردیا۔ نمانچنا زہ سکے اس انکارسے صحاً بشخت پریشا لن ہوئے توحضور سے فرمایا اس تمہا رے دوست سے خیائت کی ہے. لوگوں سے تلاش کیا تواس محصامان يس سع ايك ما زمكلا جوبهت مي معمولي قيمت كا فقا (ما لك) احدد ابوداؤ ور دفيره) (۸۲۱) خيبركي جنگ ميں جولوگ شهيد بوسے تھے انكے متعلق صحابر آيس إن ذكر كرر ب تصفح كه فلال فلات خص شهيد بو گيا اور فلال آدى شهيد بويسكيم شهرامين ایک شخص کے نام پرسرکا رہنے فرما یا کہ نہیں وہ توشہید رہندیں ہود امیں سے تواسکر جہنج میں مکیا ب صحاب کواسیرخت حیرت بوئی توسرکارے ارشا و فرمایا کهتمیں معلیم بنیں اس مال غنيمت ميس سنے ايک چا وريا ايک عبا چيكيا ائ هي - كي فرمايا لوگون بي يه اعلان كرددك جنت میں سوائے ایمان دالول کے کوئی دوسرانہا بنگا رمسلم ترمذی ر ۸۲۱) میری امت پس اگرخیانت نه بونی قران کاکونی دشن بی مپیدانه بنوتا رطبر انی،

ر ۸۲۷) ایک شخص میانت کی سزاسنگراینے سامان میں سے جوتی کے وو تسمے لے آبا اور حضور سے عض کیا یا رسول الندید و قسیم سیس سے مال غینرت میں سے چھپاہے متھے۔ آپ نے فرمایا یہ تسم جہنم کی آگ کے و سول میں سے میں ربخاری سلم، (۸۲۳) جنت میں دہ ہی شخص جا سکتا ہے جو آیا ست ہیں تین حیزوں سے پاک موراك - تكمرسي، خيانت سي، ادر قرض ست (نساني ابن حبان) ( ۴ ۹۸) مال غنیمه تامیس اگر کمتیخص ساخیانت کی اور اس خیابنت کریے و للے کوکسی شخص نے چھپایا تودہ بھی ای کے حکم میں سے (ابوداؤد) (٨٧٥) مال غنيرت جوكفارس والاجاتاب بعاس كوامام كي باس جمع كرنا چابيع امام کے پاس جمع کرینے اور امام کے تقیم کرنے سے پہلے اگر کسی نے اس بی سے کمبہ نكال بيا توانتها يئفائن اور سخت گنهگار ہوگا۔ د۸۲۹ جس تخص سے کسی کا فرکوامن دیا اورامن دینے کے بعد کھراس کو کلیف بہنائی یاا سپرطلم کیا یا اس کا مال عصین ایا توقیا مت میں اس مظلوم کی طرت سے ميس اس ظالم سن جيگرا اكرون كا (ابو داوك) (۲۷م حس من كسى كافركوميدان جهاومين اسن ديا : بهراس كوقتل كرفي الاتومين اس سے بری ہوں. د ابن حبان) (٨٧٨) كسى السان سن معابده كرينيك بعد بلاوج أس كوقتل كرويت والا ق*ىباست*ىنىن چنىن كى خوشبو سى*نى خروم سىنە* حالما نكەجىنت كى خوشبوسوسال كى راە تك بهجي هي دا بوداؤه) مطلب يه سي كه يشخص حنت سي انتها في دور بوگا.

(۱۹۹۸) حب سنے کسی کا فرکوا من دیاا دراس سنے عہد کیاا دریا دجود امن دینے ادر مہد کرنے اور اسے قتل کر ڈالا آوا س شخص کو حبنت کی خوسٹ بولھی میسر نہوگی۔ رابن دیان ،

(۹۲)غیرضدای مشم کھانا

(۸سر۸) جس سے السّدتعالی کے سواکسی دوسری سٹے کی ستم کھائی تو وہ کافرہوایا مشرک رتر مذی )

(۱۱۱۸) الشدنعا في كے علاوہ كسى شے كومتم كھانا شرك ہے۔ رحاكم)

ر ۳ سرم ، جس مے متم کھاتے وقت یہ کہا اگر یہ واقد ہنو اہو توسیل سلام سے بری ہول اگر قیم جھو فی حقی تویشخص ایسا ہی ہوگیا یعنی اسلام سے مکل کیا لیکن اگر بیجی فقی تو بھی یہ

ا ہوں ارتباع کے ساتھ اسلام کی طرف ہنیں لو شتار ابوداور دابن ماجہ) مطلب یہ ہے

کراگر قسم تھی بھی ہوشب بھی اس متم کے اکفاظ استعال کرنے ہنیں چاہیئ. (۱۳۳۸ جس تخص نے تتم کھاتے دقت یہ کہا کرا گرمیں جھوٹا ہوں تومیں ہیتوی ہوں

یانصرانی یا اسلام سے بری ہوں تواس شخص نے جیسا کہا دیسا ہی ہوگیا . خواہ وہ انداز یادہ اند

ره السامی مدگرا مسامی مدارس نے کہا ( مالک، کاری) مسلمی کاری ماجہ) کی اسلام کے علادہ کسی دوسرے ندہمب پر جونی فستم کی ان کاری مسلمی

کھائی آدوہ ایساہی بوگیا جیسا اس سے کہا (مالک بخاری مسلم)

(۸۳۶) ایک شخص کو اپنے ہاپ کی تتم کھاتے ہوئے سنا۔ ارشا و فرمایا اپنے

باپوں کی متم مت کھا ؤر اگرفتم کھائی ہی ہوتو الندکے نام کی متم کھاؤ جوشخص الندکی متم کے بعد میں طریق کا میں ہوتا وہ الندکا بنہیں ہے را بن ما جر)
دشم کے بعد میں طریق بنیں ہوتا وہ الندکا بنہیں ہے را بن ما جر)
( ایرد اکرد)

مطلب یہ ہے کے فدا کے سواکونی شے بھی ہواس کی فتم کھانی نہیں چاہیے۔

### (۶۷) دنیائی محتبت

رمسرم، جوشخص دنیاکوئ کے ساتھ صاصل کرتا ہے اس کو دنیا ہیں برکت ہوگی اورج بدون حرام دحلال کی تمیز کئے دنیا صاصل کرتے کی کوششش کواہے اس کے

الع سوامی اگر کے کہ نہیں ہے (طرانی)

ر ۹ سدی کھوڑی دنیا جوانسان کی خردرت کے لئے کانی ہے وہ بہتر ہے اس سے کر انسان ہوت سامال صاصل کرے اوروہ مال انسان کوخدا کی یا تک فافس کرنے (احد)

ور ہم ہم) ایک مری ہوئی بکری جس کو لوگوں سے بچھینک دیا تھا، دیکھ کر زمایا دسیا خدا کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے (احد)

مداے سرویات اس مری ہوی باری سے بھی ریادا دیس ہے را طرب زاہم میں دنیا اور دنیا کے اندرجو کچہہے سب ملحون ہے مگر خدا کا ذکریا عالم اور طالب علم دابن ماجر بہتی

د مرمه می دنیا کا بینده ، روپ پیسے کا بینده ، لباس کا بینده ملاک ہو۔ وسیا مل جاتی ہے تونوش ہوتاہے اور نہیں ملی توضفا ہوتاہے ایسا بیندہ ملاک ہو، سرنگوں ہو

اس کے کوئی کا نٹا جیجے تو بھالا مرجائے رائجاری)

رسر ۱۹۸۸ د نیا کی تلی آخرت کی شیری ہے اور دنیا کی شیری آخرت کی تلی ہے رحاکم ) ۱۸ ۲۸ ۱۹ می جوکوئی پائی پر حیاتا ہے اس کے پائوں خردر کھیلگتے ہیں۔ اس طرح صاب دنیا گنا ہوں سے سلامت بنیس رہ سکتا رہیقی )

(۸۲۹) ہرامت کے لئے ایک نتنہ ہے بیری است کا فتنہ مال ہے (ترزی) (۲۲۸) جس کی تمام توجہ دنیا ہی کے حاصل کرنے میں صرف ہوئی اسپر بیرا راجوس

حرام ہوگیا. میں ونیا کے مثالے کے لئے بیجاگیا ہوں۔ اہل دنیاکو دنیا واربنا نے کے لئے بہنیں آیا ہول ، اطرانی ) ر ۷۲۸ ) مجھے تم برمحتاجی کا ڈراہنیں ہے مجھے دنیا کا ڈرسے اگراس کے درواز تم پرکھل گئے اورتم اس کی طرف متوجہ ہوگئے تو بھراسی طرح بلاک ہوجا وَسگے جس طرح تم سے بہلے ہلاک ہو گئے (بخاری بلم)

(۸۸۸) شیطان کهتاب که ماکدار جب بیکر بنیں جاسکتا بین باتوں ہیں سے

ایک نہ ایک بات میں خرور مبتلا ہوجا تا ہے یا مال کو حرام سے حاصل کرتا ہے یا بیجا اور غرحت میں خرج کرتا ہے یاصیح جلگہ خرج کرنے سے بخیل کرتا ہے۔ (طرانی)

ر ۱۹ مرم میں سے دوزخ میں دیکھا تواکٹر اہل نار مالداروں اورعور توں کو بایا۔ داخسید

دولت کورج میں انتخاب میں اور میں اور میں انتخاب میں انتخاب کا دولت کا میں انتخاب کا دولت کا میں انتخاب کا دولت کا دول

(۸۵۱) مالداروں کے پاس کم جایا کرد در مذخداکے احسانات کی تشدر جاتی رہے گی۔ (حاکم)

ان نمام احا دیث کامطلب یہ ہے کہ چٹخص دنیا کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرے یااس قدرعدیثی توقع کے ساما ن جمع کرے کہ حس سے دین کو نقصا ل پہنچتا ہو تو وہ شخص ان تمام موا عید کامستحق ہوگا جن کا ذکر ان احادیث میں کیا گیا ہے۔

# ر۸۴ ، پندونصائح کاترک

۱۹۵۸) لوگوں کواچی بات کاحکم کرد ادر بری بات سے دوکو در مد قریب ہے کہ الشرقعالی تم برائی طرف سے کوئی عذاب تازل کرے۔ اگر عذاب نازل ہوگیا تو چھرتم دعائھی کردگے تو قبول نہوگی (تریذی)

(۳۵۸) اگرکوئی شخص ایسی تومیس ہے کہ دہ توم گناہ کرتی ہے اوریہ یا دجو د قدرت کے

ده گناه سنيس مثاباتوالله تعالى مرفى سے يہلے انسب يرعذاب نازل كريكا - (البداؤد) ( ٨ ٨ ٨) حبكسى نبتى ملى گناه به واسع توقة تحص وبال موجد و بهونيكن وه لوگول كو اس گناه سے منع مذکرے اور نداس کو ول سے برا جانے تو وہ گنہ گاروں کے حکم میں ہے لیکن دیشخص اپنی استطاعت کے موافق لوگوں کو روکتاہے اور گناہ کوول سے مُراحانتا ب تواس كى مثال ايسى سب كر گوياده ان يس موجودي بنيس ر اصحاب نن) ( ٨٥٨) جو تنص جو لوں برر حمر نہ كرے اور امر بالمعروف اور نبی عن الملكر مذكر ہے

#### (۲۹) اتکاب صفائر

وہ ہم میں سے بنیں ہے۔ ( ابن حبال )

(٥٦٨) يحوف في جو في كنامول كوحقيرند كمهور يدحب جمع موجات مبي توانسان كوملاك كردية بين ( احمد)

( ٨ ٥ ٨ ) چوك النا بول كى مثال البي ب جيك كوئى قافلة شكل من كليرا اور ہر شخص ایک ایک دو و د دلکڑی حبیل میں سے جن لایا۔ ان لکڑیوں کے ڈھیرسے آئی آگ حاصل ہوسکتی ہے کراسپر ہرجیز بکائی جاسکے اسی طرح چوٹے چوٹے گناہ مل کرجب بہت ہوجاتے ہیں تو دہ ہلاکت کے لئے کانی ہوجاتے ہیں (احمر)

(۸۵۸) چوٹے چوٹے کتا ہوں پرکھی المثد تعالیٰ مواخذہ کرے توانسا کی عذاب سے بینانامکن سے اس سے جوٹے گنا ہوں کو حقیر نسمجود کھرآپ نے یہ آیت بڑھی رحاکم بطوله) وَلَا يُوْ إِنْ اللهُ النَّاسَ بَمَا كُسُنُو إِمَا تُرَكِ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَا تَبْةٍ َ لَاكُنْ يُتَوْرُونُهُمُ إِلَىٰ أَحَبِلَّ مُسَمَّىٰ أَمْ

اگرضك تعالى لوگول سے انكے اعمال يرمواخذه شرم ع كرفيے توزمين يرا يك نينے

تی تذریج لیکن الله تعالیٰ لوگول کوایک و نقت مقرره یک فرصیل دبیت ہے

(٤٠) طلب تعظیم

(۵۹ م) خدااستخص پرلینت کرے جو مخلس کے بیچوں بیج جاکر بیٹیے (ابوداور اور داور احد) مبعض لوگوں کی عادت ہوتی سے کردہ کسی مجلس ہمتے ہیں تو نمایا ل جگہ بیٹین کی کوشش کرتے ہیں صالانکہ یہ تواضع اور آواب مجلس کمخلاف سبے۔

۱۹۰ مر رحسسے ا بر محبس کی بلا اجازت ان کی گردنوں کو کھلانگ کرانڈ کھسنے کی کوسٹسٹن کی وہ نافرمان ہے۔ ایک کرانڈ کھسنے کی کوسٹسٹن کی وہ نافرمان ہے۔ ایک النظام اللہ کا اللہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کا الل

گرخود کھلانگ کرنمایا طُکُ مصل کرنی منہیں جا ہیں<del>ت</del>ے۔

(۸۶۱) جو شخص اس بات کی آرزد کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ ہاتھ ہوئے کھٹر سے رہیں یا اس کی تعظیم کریں قودہ اپن جگھ جنم میں بنا تا ہے (ابوداق) (۸۶۲) لوگوں سے آپ کی تعظیم کی ادرآپ کے لیتے کھڑے ہوگئے ترآپ نے

فرمایا که ایسا مت کیا کر دیسلانوں کی ترم نہیں ہے بلکہ عجید س کی تیم ہے ۱۱ بن ماج بھید خرمایا کہ ایسا مت کیا کر دیسلانوں کی تیم نہیں ہے بلکہ عجید س کی تیم ہے ۱۱ بن ماج بھید سے مراد غیر سلموں کی تیم ہے۔

(١٧) فاسق ومنافق كي تعرلف

رساله ۸) منافق کومستیده کهو. اگرتم سے کسی منافق کوتعظم کے الفاظ سے یادکیا توقم سے اپنے رب کوخفا کرویا۔ (الوداذ و)

(۸۶۲۸) کسی منافق کواگرسیه یا سر*دا رکه*ا تواس کی تعظیم سے خدا تعالیٰ سخت

فضبناك بوتا ہے رحاكم،

( ۸۲۵) جب کسی فاسق کی تعرافیت کی حاق ہے توضدا تعالیٰ کو غصر آجاتا ہے در اس کاعرش ہل جاتا ہے (بیربقی)

(٨٦٦) دين جس کانام ہے وہ حرف محبت دعداوت پرمو قوف ہے ليني الپيو <del>ل</del> مجبت كرفااورفاسقون ومنافقون سے منا فرت كرنا (ماكم) ( ۸۶۷) بیخص سے معبت کر بھاقیا مت میں سے ساتھ ہوگا۔ ( اہل سنن ) مطلب يوسي كداكرفساق و فجارس دوستى كى توقيا مت بيس حشر كفي أبنى كے ساتھ مهوگا. رم ی شطرنج اورنرد بازی وغیره رمه مهرص سے شروشیر کا کھیل کھیلا اس سے گویا اپنے ہا تھوں کوسوئر کے خون میں رنگ ریا، (مسلمر) ( ٨٧٩) حس في فروشيركا كهيل كهيلا اس في النيخ التحول كوسوئرك خون اورگوشت میں غوطہ دیا۔ زا بن ماجہ) (۸۷۰ ، جسسنے کھیل کھیلا نردشیر کے ساتھ اسنے خدا کی نا فرمانی کی (ابوداؤد) (۱۵) کعیدن سے ابود لعب کرناعجیوں کاجواہ (طبرانی) نردبازی ایک کھیل سے حب میں بارجیت ہوتی ہے بہندوتان میں جیسے شطر بنج ، تاش امد صرب طولہ کھی اس بہتم کا ایک کھیل ہے . اہل مصرعاً ) طورسے طول کا جوا کھیلتے ہیں (۸۷۲) جولوگ غیر کے مال پرخواہ مخواہ تبضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اُن 14 21/2

#### رسما) آ داب

رسد، برخص بنیرمند برکی جهت رسویا تواس سے اس کا ذمدبری بهوگیا (ا بو داؤن ( ٢ ٨ ٤ ٨ ) بغير منذير كى تيت يرسون والا اكر مرجا ك كاتواس كاخوان الميكال ہے۔ رطراتی،

(۵۷۸) طوفا ن کے موسم میں بلا ضرورت مشرعی سمندرکا سفر کرنے والو<del>ل ت</del> د مه بری مبوجاتا ہے ( بہوتی ) ( ٤٦ / ) ایک تحص کو سیف کے بل سوتا دیکھ کر تھو کرماری اور فرمایا الله تعاسط اس طرح کے سویے مجو دوست ہنیں رکھتا ( احمد ) ( ء ٤ ) ٨ ) يبط كے بل سونا اہل جہنم كا سونا سبعه ( ابن ماجر ) (٨٤٨) بيث ك بل سونے كوا لنڈتما في مغبوض ركھتا ہے وابن ماجى ر ۷۹ مر) وهوب اورسايد كے درميان سونے كوشيطان كى محبس فرمايا (احد) مطلب يدب كه نصف صدحهم كا د هوب مين مواورنصف سايس موتواس طرح سوناصحت کے لئے مفرہے۔ ( . مد) سيك بل سوناً شيطان كاسوناسيده اوندهاسويا كرابي دا بن حبان) (۸۸۱)جس مگرمیں بلاضرور ت کتا ہووہاں رحمت کے فرشنے بنیں آئے ر سممد علیت کی حفاظت درشکار کے ملادہ و شخص کتابالا سید اس کے اجرمیں روز کمی ہدتی رستی ہے (مالک وغیرہ) ( ۱۸۸۸) این جان، این اولادا درا بینهٔ ها دم پر بَدِو عامهٔ کرمبت مکن آیا بروعا قبوليت كي ساعت بين دا قع موا درج منها رسيد سنه نكل سن وي بروماسية (مسلم. الوواؤو)

# خاشمة الكتاب توليروراس كے فضائل

چونکداس کتاب میں ان تمام افعال سئیکا احصاکیاگیا ہے جن کے متعلق میں لئے احصاکیاگیا ہے جن کے متعلق میں لئے الفاظ استعال کئے میں جن ہوان فعال کی متعلق میں لئے الفاظ استعال کئے میں اور گنہ گار ہوتا ہے۔ اگر جان فعال بی معض صغیرہ گناہ کی میں لیکن اکثر کمیرہ گناہ ہیں۔ اس لئے میں خیال کرا ہوں کہ اس کے میں خیال کرا ہوں کہ اس کے میں خیال کرا ہوں کہ اس کتاب کے اس کے میں توب کے چند فضائل کمی ذکر کروول کیال کرا ہوں کہ اس کتاب کے اس کے میں توب کے چند فضائل کمی ذکر کروول

# صغير گنابون كاعلاج

صغیرہ اورکبیرہ کی تقیم ہی سے آکار کردیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام گناہ فواہ وہ کوئی سے اس کے بردیک تمام گناہ فواہ وہ کئی سے اس کے برل کی نزدیک تمام گناہ فواہ وہ کئی کے بہول کمیرہ ہی ہیں اس لئے ان حضرات نے گناہ کے صفیرہ ہونے ہی سوآ کار کویا اگرچہ ان حضرات کا یہ قول مرحبہ ہوا وہ اس کی مشارص ن بیعلوم ہوتا ہو کہ جی جا وہ اس کے اور اس کا مشارص ن بیعلوم ہوتا ہو کہ جی کہ خدا کے قددس کی اللہ میں کا خیال ظامر کیا ہے۔ اس لئے کہ خدا کے قددس کی سال بردواعلی کا مقتضا یہ ہے کہ اس کی تحدید کی تا ہوئی تا درائی تھودی میں نا فرمانی کو بھی بطرا مجہاجا سے گناہ کستنا ا

ہی چیوٹاکیوں نہ پولیکن حب اس نا فرمانی ادر گناہ کامقابلہ النشد تعا کی کے جاہ وجلال سے کیر جائے توبقدیناً یہ کہاجا بنگاکہ یکناہ بہت شراہے اس لئے کہ بہت براے مالک کی فرمانی کااڑیکاب کیا گیاہے جن علماء نے یہ حنیال ظاہر کیاہے ان کی تعدا دزیا دہ کہتیں ہے ادر جہورنے ان کی مخالفت کی ہے۔جولوگ اس قول کے مخالف ہیں انہوں نے جرائم شرعيد كے دو حصے كئے ہيں۔ ايك صغيره ووسراكبيره ادرس مجتا ہول كرمبورك يه رائے اوفق باالقران والحدیث ہے۔ قرآن وحدیث کے مطالعہ سے اس تم کی تقییم ظاہر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی گنا ہوں کا درجہ متفادت ہے ۔چینا کنبر پانخویں بارسے میں ارشاد ہوتا ہے انتجتنبواكبا قرما تنهون عنه نكفرعتكم سسيا تكريبي اكرتم لوك اشیائے منوعہ میں سے کبیرہ گنا ہوں کو ترک کر دو تو ہم صغیرہ کو معان کر فینگے اورصغائر يرمواخذه ندكياجا سئ كار . سورہ تحرات میں فرمایا ہے وکس لا المیکم الکھن والفسوق والعصیات اس آیت ہے بھی علم ہو اہے کہ گنا ہوں کو تین حصول میں تقیم کیا گیا ہے۔ کمنرد فسق *ادرعص*سان۔ ِ اسى طرح سائيسويں پارے ميں فرمايا ہے الذين يحبتنبون كبائر ا كا شرو الفواحنس أكا الله مراس آيت أي لم عدم العصيره كناه بير. صغائر کی معافی کے بیے تو ہد کی شرط نہیں ہے اُس سے کہ صغائر صرف کی

اعال سے معان ہوتے رہتے ہیں. عیساکہ سلم شرلین میں ایک کھیور سیجنے والے کاقصہ ندکورہے جس سنے ایک عورت کے ساتھ سوائے جماع کے سب کیدگیا تھا۔ اچی کھجوروں کے بہا ہے اسے اندرے گیا اور پوس و کنارد غیرہ کا انکاب کیا۔

جب یه واقع حضور کی خدمت میں پیش کیا توآپ خاموش کہنے مجرم حسق<sup>ر</sup>یر شال ہوتام اور صدکا تقاضا کریار ہا حضروسے اس قدرے اعتنائی کےساتھ سکوت اختیا رکیا پہانتک کہ ناز کا وقت ہوگیا اور پیٹھس بھی نما زمیں مشر کے ہوا ۔ نما زکے بعد آپ نے جم الوبلاكراطينان ولاويا اور فرماياكه مخاز سے بيراكناه معاف ہوكيا آقائے دوجهاں صلى نتُدعليه وسلم ن اپن استدلال من يدايت پرصى ان السنايذهان السيات نیکوں کی کثرت جرائم کی معافی کے سے ضامن ہے ماخرین یں سے سی نے ذرایا کیا حضور بیصرف استیخص کیلئے ہے یااس بشارے میں تام مسلمان داخل میں سرکا رنے فرمایا تم ملانوں کیلئے یہ مکم عام ہے۔ برصفر و گناہ نیکی سے معان کردیاجاتا ہے۔ بس من لوگوں سے صفائر کا ارتکاب ہوجائے ان کوچا ہیئے کہ نیک اعمال کی كثرت كاخيال ركھيں. الله تعالیٰ صفائر کومعان کر دیگار گنا ہوں کی استقیم کے بعدببیرہ گناہ کی تعربین میں اہل علم کے اقوال مختاعہ ہیں.صاحب رومنسکے نزدیک کبیرہ کُناہ وہ سے حس کے مرتکب کیلئے قرآن صدیث مى كونى سخت دعيدآني بيور بغوی کے نزویک بیڑوہ ہے حسیر شریت میں کوئی صدبیان کی گئی ہو بعض کے نز دیک کبیره وه گناه سپنے بکی تحریم پرقرآن کی نفس ہویا اس کی تحریم پراجماع ہو۔ ابن فشرى كاتول بكرم كناهيس بيرواني كيائ ادركناه كرنوالاب پردا فی کیساتھ اسکوکرڈالے وہ ہی *کہیرہ ہے بعین متاخرین نے بھی مق*ل کو پند<del>کیا ہ</del> ماتریدی کا قبل ہے کرحس گناہ پروعیداً بی ہوا در اس کے کرینے دا سے پر مدواجب ہوتی ہورہ کیرہ ہے۔ على كاقول ہے كہو چيز لعبية حرام ہواور في نفسه نبى اسپروار د ہوئى ہو وہ كبيرہ ہے

د بعض كاقول يہ ہے كہن لوگول كوفران ئے لفظ تحريم كے ساتھ بيان كيا ہے
صوف وہ كبيرہ ہيں. مثلاً حرمت عليكم الميثة والدم ۔ وغيرہ
داصدى كاقول ہے كہ كبيرہ گناہ فئى ہيں ان كاكونى تصريا ان كى كونى تو لو بہني كيا كئى اللہ تعالیٰ ہے ان كہا مؤكم نہ ہول ہي چيا دیا ہے تاكہ بندے تم گنا ہوئے ہيے رہيں
حضرت حن بھرى، ابن زبير، مجا ہدا درضاك وغيرہ كا قول يہ ہے كرمن گناہ كے مذا ب كا خوف دلايا كيا ہو وہ كبيرہ ہے
مؤكم بواگ كے عذا ب كاخوف دلايا كيا ہو وہ كبيرہ ہے

دبن كى حرمت قرآن ميں مذكور ہے ۔ اگر مذكور مافى القران ہے كم ہو توصيفرہ ہے در مذكبير شب ابن كى حرمت قرآن ميں مذكور ہے ۔ اگر مذكور مافى القران ہے كم ہو توصيفرہ ہے در مذكبير شب ابن كى حرمت قرآن ميں مذكور ہے ۔ اگر مذكور مافى القران ہے كم ہو توصيفرہ ہے در مذكبير شب ابن كا تول ہے كرمن گناہ كے مرتكب پر شبق يا لعنت وغيرہ كا اطلا ق

کمیا جا سکے دہ کبیرہ ہے . ابن عباس کا ڈول ہے کہ جس گنا ہ کے ساتھ 'اگ، غضب ، لعنت اور عذاب کا ذکر کمیا گیاہیے دہ کمبیرہ ہے .

کیاترکی تعداد

کبیرہ کی تعراویہ بن چونکہ اختلاف ہے اسی دجہسے کہا ئرکی تعداد میں ہی اقرال مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک کہا ئرکی تعداد صرف سائٹ ہے۔
بعض کے نزدیک ان کی تعداد بٹارہ اور لیمن کے نزدیک چوڑہ ہے۔
ابن معود کے ایک تول میں کہا ئرکی تعداد تین اور دوسرے میں س بی اور ابن عباسکے نزدیک بائرکی تعداد سرتک ہے۔
نزدیک کہا ئرکی تعداد ستر بے۔ معید بن جبیر کے نزدیک ان کی تعداد کیسی سائی ہے۔
شیخ الاسلام علاقی نے نام احا دیف کے بیش اور تلاش کے بعد کہا ئرکی تعداد کیسیں سائی ہی

ابوطاب کی کے مزدیک سترہ ہیں۔ ویلمی ہے ان گنا ہوں کی تعدادچالیس بتاتی ہے۔ چونکہ کہار کی تعریف میں اختلاف ہے اسلے ان کی تعداد میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے۔ ہرطال انکی صیح تعداد کچر بھی ہولیکن ان کاعلاج صرف ایک ہی ہے۔ بعنی قلب اور عود همراسخ کیسا تھ تا کب ہونا اور آیندہ کے لئے اس گناہ کے ترک کا ارادہ کر لیسا۔

## كبائر كاعلاج

طب روحانی مین قرآن شریع بین من مرض کے علاج کو مختلف جگه وکر کیا گیا ہے توبه کرمنوالول سے صرف ازالة مرض می کا دعدہ ہنیں ہے بلکہ صحت کو دوبارہ واپس فی آنیکا بى دىدە سى بىللا أكا من تاب وامن وعلى ملاصالحا فاولىك بىدلاالله سیاتهم حسنات ، جولوگ این گنا بول سے تا سب بوجا کی اورایان لے آئیں اود نیک عمل تشرق ع کویں تو اللہ تعالیٰ انکے گنا ہوں کو دمرض انیکیوں سے (صحت) بدل دیگا. اس آیت کے علا مدادر میں سبت سی آیتی میں جن میں گئا بمگاروں کو تو بر کی نشارت دیگئ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تو بہ کرنیوالوں سے عفو وصلح کا معا ملہ کیا جا تا ہے۔ یا رہ سات یں الله رب العزت سے اپنے ملان بندوں کے نام ایک پیام بھی اسپے حس کے الفاظ بنایت بی امیدافزایس ارفاد بوتا ب وانداجاء ك الذين يوصون بابتنافقل سلاموعليكمركتب ريكبرعلى نفسه الرحمة اندمن عل منكرسر عيمالة تمرابس بعديد واصلح فانه غفور رحيم اليغيرب آپ كياس اياندار لوك أئي قوان سے ميراسلام كبدو يجيئ وريه مزوه جانفز النكوسنا ويجئ كرسلان تمها سے پرور د کارسے اپنے او پر مقت کو ضروری کر لیا ہے۔ تم میں سے کھی کوئی اگر اپنی نا دانی کے باعث سی جرم کا از کاب کر میٹھے اور جرم کے بعد تا سُب ہوکرای حالت کو آیندہ کے لئے درست کرے توخدا تعالی غفوری ہے اور رحیم کھی ہے۔

ترمذی کے الفاظرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرا ئیگا ہو ہندہ مجھے کسی ناجا رُز جگہ ڈرگیا یاکسی دن اس سے مجہکوخوٹ سے یا دکیا تواس کو آگ سے کال لو۔

ابن حبان کے الفاظ بیمبی کہ تجھے میرے حلال دعوت کی تتم میں اپنے بندے پر دونون اور دوا من جمع ندکر ذکارجو دنیا میں محیب ڈرتار ہاس کو قبا مت میں بیخون کرد ذکا اورجو دنیا میں محیبے بیخون رہا اس کو قیاست میں اسن ند دیا جائیگا.

حضرت ابن عباس فرمائے میں کردب آیت یا ایھاالذین امنواقوا انفسکم واصلیک رفاد ا نازل بوقی توایک نوجوان کے قلب پراتٹ افر مواکدوہ بہوش بورگریڑا سرکار نے اس کے قلب بر ہاتھ رکھکر دیکھا توقلب تخرک تھا۔ آپ نے فرمایا اے جوان لا الڈ

جوسرے سامنے کھلے ہونے سے ادرمیرے سامنے جواربری کرلے سے فرانا ہے اور ص کے دلیں سرے عداب کا فون ہے۔ صاحب خیر الموانس فرماتے ہیں کحضرت عمر شکے زماندمیں ایک نوجوان کسی غیر عم کے مکان ربری نیت سے بنیگیالیکن حب دروازہ پر بہنیا تواس کے کا نام کے ک مرآن كي آواز آن جوير آيت في مراها ان اللين القوا اذ امسى مرط المن مل شيطن تذكررا فا ذا هم مبعمون جولگ تقیمی وگرایسی ده شیطان کے دھو سے سی المجي جاتے بي قوم كوما دكركے فور ألبوست اربوجاتے بي اوربرے كام سے ري كيلتے ہیں. وجوان اس آیت کوسننے ہی سبے ہوش ہو کر گریشا۔ وہ عورت اس نہوان کو دروا زے ہی پرھیو در کر طبی گئی۔ اتفاقًا اس نوجوان كا با پ كميس سے مان الحلالدر فرجوان كوالما كراسكيا نيجان کوجِب گھر پنجاکر ہوش آیا تواس سے آی*ت کو کھر ر*اپھا اور اس کی جان بکل گئی. لو گوں نے اس کودفن کردیا حضرت عمره کوجب خبر رونی توآب اس نجوان کی تبریر تشریف نے گئے اورقرر ركوف بوكرهزت عررم ن آيت ولن خان مقامد د درجن أن ه پڑھی تو فوجوان نے قبریس سے پکار کرکہا امیر المومنین جہکو انشد تعالی اے دوی جنتیں عنايت فرما كي مين. فقرالنا س كتاب كراريس يحيداكيت اورحديثير محض اس ك كمعدى بي له اگر کوئی ضرا کامخلص سنده کھی صغیرہ یا کبہرہ گناہ میں مبتلا ہوجاسے تو فوراً ہی اپنے مرض كاعلاج كرسه اوريمارى كوبرص ندسه واخرد عونا ان المهربلله والهاين (س كتاب كى قابلن سەيىرى مكردورخواست سى كىچېكود على نىپرىي فرايوش كرسى ـ فقيراحدس يبدكان الثدله 4 19ma = 14

ا مال قرآن كا مل سية أدرا دفقي करेश निष्ठ اورا درسماني سيروعمون عبرالعزيز بالضخ وسيرت كى تنابين أنزح البدان وي المحدي شيدرضا رر جيني معابيات والمحالفات اتمام الوفارسيرة الخنفاء أحذب الاعظم مترجم ادب البنوي دلائل الغيرات ووترح 3 مرابن فلان زيا ارب الجاحظ المار ۱۱۰ /IM الامامه والسياستر بلانرجيد /IK | ابن تيتبر 16 الفخرى ورودتاج امرالة رئ قالامرتر كميساله ١٠٩ مجهوعة فانعشث يخبوني عار اندا دا بدیه رنهان، علاج الاعظم. ناريخ الادب لعربي زياتا مناحات مقبول فيوري ZA اتاريخ دلايم الاسلاميد رر لایچی 16 فضائل الشهوروالعسام للخفرى نبوامير 100 برعياس i تضائل وروو وسلام اریخ انتشریحالاسلامی کیر فضائل سم المشرمعه تف ترًى تھے الربخ الخلفا يسيوطي عبر الرق نصب العسكم طون ن اشك تل بوالشد ارمخ خطيب بغدادي ركبخ العرش معمولي الريخ ابن كثيرة صفاح تے جرقدامت مجوعرتصيده برده و جل بمزید رنت بنوی) ا ابوسرعصمت تصيار غوشيه وغيره مترجم ای نامے عر حيات الي صنيفه رم -هجموعه وظالف تے سرفاکا چاند خصائص الكرئ

طن كا ينة در دي برزيد كرجه ابرطان بي

مخزن الرزق

ورود وسرل کے فضائل برش المام المال مرش المال مرش المال مرش المال مرس المال الحاج مرس المال المال من الما

اورعبارت عام فہم اردوزبان بہایت شکفتہ ہے۔ یہ کتاب سلان کچول ورعورتوں کیلئے خاص طور پرمفیدا ورحمیان رسول کے لئے حرزجان بنانے کے لائن ہے مسلامی میں ایک جیاتی دیدہ زیب ہے۔ قیمت صرف با پیخ آسنے

اخبارات ورسائل کی آوراه "معادف" کتا ہے سولاناکی دوسری تصانیف کی طرح یہ رسالنہی داعظا ندرنگ یں دلید پردسالہ ہے

اخباق الضادی مکہتا ہے بیکتاب اس قدرسہل نبان میں کہی ہے کر عمولی قابلیت کا احدادی میں میں میں میں میں ابلیت کا اس مردوعور ت کے سعے حروجان بنانے کے قابل سے۔
کا بل سے ۔

رسا لة خوالل " كارتاب كد. رساله نهايت منت وج نفتاني كما تدكها كياب انداز بيان شمند، احاديث وفروكا ترعم رنبايت سليس: بان بي سيح بى كومعولى كمها پر عا آدمى بي بخري سم بركتابي د وعظين كيك يه رساله به كار آهد سيف

عناية د دي بلاي كونا برطان بي